

15/0

ABDUL GHAFFAR,
BOOK BINDER,
AZAD LIERARY, A.M. U. ALIGARH.

かいとうないとうならいと و- عالى: نذي الارونكي كي نسائيم توجيره اور أن كي الى نعوميات ر 54442165:346 (۱۱) سب سے بڑا انشار واز کون تھا いけんしいいいいいいちゃい 146080 13 1608 608 (M. 1006) 21 06 05 169 2 بيدا شرت دوى ك (٥) واى فرعب الطبعث مديق نظفر الملك علوى (الم فيرالناظر) الافريكيين كفتؤس طسين بؤا 548361 . Fig.

ای مرد مد درباداکیری سر اسختی داندوس مختلان فالاس ب الميان النبش ورانقدر شرد ف وي ي المارستان فادرى المالوس المراح واور المر الفادان مأروع برگ ویل بر توبین انفوت ۱۰ ویان ۱۰ بر بر ایراندان برایران بر موقفه شد بر سدی مانی مرد مراهزای فران اکر بر روای صاوت بر جود انگران بر المامون وَدَارَاكُم مِنْ لِعَالَى الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَال مرور توان الزاد مي المان الم موه كان المان الم الموه كان المان الموادي المواد فاردان مولوي الشالدين مولوي الشالدين والأراد مرابر الكريتير م واتات الألك 2 dr. 1744 19 10 الماكا إي برارزطان i Libr יונישעט ביווישטעט יי مراضوات مرافق علير ش

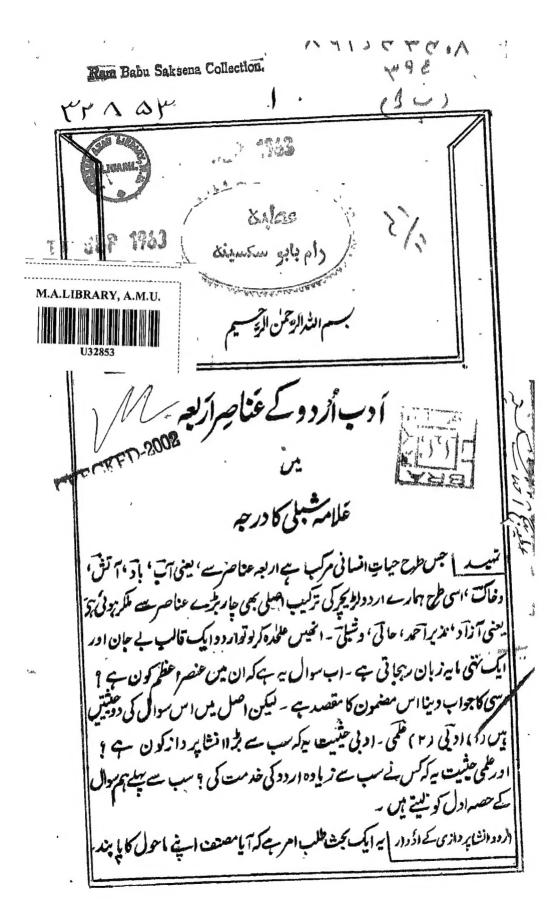

ہوتاہے یا احول کو دہ اینا یا ہند بنالیتا ہے ؟ تاریخ جہاں ایسے تصنفین کی *فہرست* بیش کرتی ہے جوانے گردومیش کے افزات کا شکار ہوئے ، و إں اس کے اور اق میں ایسے نام بھی نظرا تے ہیں جنھوں نے ماحول سے نکلکرستقبل مریجی بہت کیجھ ا ژر ڈالا۔ بھارے بیر مثنا میرار دو بھی اس قانون فطرت سے باہر منیں ۔ اس بنا پر مذكوره بالأمصنفين كي تصانيف كالبخورمطا لعركرني سي يه صاحت فطاهر جو تاسب ك دن میں سے ہرایک اپنے اسنے زما نہ کی لسانی و ا دبی تغیرات کی تصویر ہے اور لم *کا* اینادیناحدارنگ رکھتا ہے ۔اگرچہ تاریخ میں بعض و تست نَر مایٹہ یا دؤر کی تقبیم ایک نودافتیار فعل مجها جاتا ہر لیکن ایساکرنا صروری بھی ہوتا ہے۔ اس بنا بر ا<sup>ا</sup>ن ھنٹفین کی انشا پر دا زی کے حیا رمختلف دورُنظرا سے ہیں ۔ بیسلاد دّر \ا دُب ارد د کی نشو و نها کا زما مذوه تها جبکه مغلیبه لطنت کا جراغ تحری کل میمیکا تماا ورحکوست انگریزی کا آفتاب افق مشرق سطلوع ہوکرسارے ہند دیتان ہو چک رہا تھا ۔ اسلامی حکومت کے ساتھ اسلامی زبان وعلوم بھی رخصیت ہوسے کھے یکن میلتے جلتے اپنی بہت کھر یا دگار چیوٹر گئے۔ار دوز بان کے لئے یہ بڑا نازک قتر یا ۔اس کے مصنفین برمیر فرشوار گرزار فرحش، عابیہ ہوا کہ اسلاف سے اس ترکہ ہیں سے ر<sup>و</sup>ت وہمی سامان لیس جو قابل قبول او رصروری ہوں ۔ انگر بز*ی ن*ربان کے صنفیر ایج تک اس امرکے پرابر کوشاں ہی کہ اپنی زبان سے یوٹاتی ' لاطبینی ، جرمتی اور فرانتیسی را بوں کے ایزات اگر سیسر شا نہ سکیس توحتی الا مکان انھیں کم سے کم ردین راس عهداسلامی میں تعلیم د تعلم' درس و تدرلیں' شعروشا عری سب کا نارَتَى ياعرَ بِي مِين بوتے بقےر فارَسَى أَء عكومتِ وقعة كي زيا بن تقي اورهستروبي · سلانوں کی نزین زبان جمی جاتی تھی۔علادہ ان کے شعبہ کرت' بوآشا اور د وسرنی پراکرت زبانین بمبی بهند د سنان می*ن مبیلے سیام* وجود تقیس جیب اثر دونے

ان زبانوں کی فکرلینی جاہی، تواسوقت بیسوال بدیا ہواکہ کیاسلے اور کیا نہ سے وِ فیسر آزا د جنمیں آن عناصرار لعبر میں اولیت کا شرب عاصل ہے' اپنے نما ن ن الرات كائمين موندين - ان كى تريدون مين فارسى وعربى الفاظ كے علاوہ كمرت یمات داستارے ملتے ہیں ۔اس میں شھرنہیں کرتشبیہ واستعالاہ کا استعال متقاین مرایے فارسی کے ہاں بھی تھالیکن متاخرین نے نہ توان میں کوی جدیت پیدا کی اور مداعتدال كو المخط ركف اورائفي كي تقليد كورانه بهارس ارد وشعرا وصنفين سف كحبر كا نتیجہ بیر ہواکہ وہی شے جو قد ماکے ررخے کلام کا خال تھا 'ار دوانشا پر دازی کے جبرہ ہم برنامسته معلوم ہونے لگا رپروفلیسرآ زاد کی ہر بات تنبیبہ داستعارہ میں ہوتی ہے اور و ، بھی اکثر غیرشبه بیموں اورمستعار استعار وں میں ۔ ایک دوسراا نژجوان کی <u>تحریق</u> نایاں ہو' وہ مبتدی اور بھاشا کا ہے ۔ ہر حید کررید بیاں کی اصلی نہ اُنیں تھیں لیکن ان سے دہی انعال داسا، لینا جا بیئے تھا جو فارنشی و عربی کے ساتھ کھی مسکتے ۔ الشايردازيا شاعركاايك برط اكمال يهمجهاجا تاب كمرده جس زبان اورطرزا وويس اسنے خیالات کا اظهار کرے وہ زبان اورط زادازیا وہ سے زیا وہ عرصہ تک قایم سے دالی بوں ۔ مسعدی اور حافظ کو آج تقریباً چے سوبرس کاعرصہ گزرگیا نیکن ان کی ربان آج بھی ونسی ہی ترو تا زہ ادر باکیف معلوم ہو تی ہے ، حبسی ان کے زمانہ می تھی ۔ان کے کلام دیخریر کا آج بھی ہر لفظ فارسی دانوں بیں ویسا ہی گوش آمشنا اور ستعارت ہے ، جیسا بھے صدی پیٹیتر تھا رہرو قبیسرا زا دیکی و فات کو ابھی صرف ۱۹ برس ے بیں لیکن ان کی زبان میں ایک طرح کی اخبیت اورمغایرت کی هملک نفرآتی ہے اور میکیفیت حبتنا ہی بیمھے تمتے جائے اسی قدر زیا وہ محسوس ہوتی جاتی ج ان کی تخریر کے بہیوں الفاظ آج مر وک ہو ھکے ہیں ، سکر و تشبیبیں اور تعلیم البياليس سُلِّة جن كاتب استعال كرنا ذو ق سليم كو فالبًا ببنديد هو كاسط فرا دايس

ایک طرح کی کہنگی اور دربریزین نظرات اسے - بیتام باتیں بدرجہ غایت ایک نخریر میں بیش کرنا تو نامکن ہے لیکن ان کا عام ا نداز بیان ظا ہرکرنے کے لئے ور پا راکبری سے پیمکیلوہ طاحظہ ہو۔۔

" خوص مات نے صبح کی کروٹ کی ستارہ نے آئی ادی اور فق خونی بیالہ ہو کرمشرق سے منودلد ہوئی - فور کے تراسکے یا وشاہی فوج کا ایک آ دعی ان کے شیمے کے تیجیے جا کربہ آ وا زلبند چلا یا کہ مشوا بے غروا کچر جربی ہے ؟ یا د شاہ خود نشکر سمیت آئی بہو ننچ اور در یا بھی ار بی می سر ایک میں موسے - مرکز انکہ آصف خال کی جا ایک ہے - مجزل خال خال میں دسمجما تھا - کچر پر دائر کی "در باراکبری و معنان )

ورسداد کرر اردوانشا بردازی کا دو مراد کروی ندیرا حمد سے شروع موتا ہے جمعوں نے فالعس اردو کھنے کی کوشش کی ران کا وطن اگر جر بجنور تھا لیکن تیام زبادہ ترولتی میں رہا اس لئے انھیں شکسالی زبان سکھنے کا ایجا موقع عاصل تھا۔
ان کی تامیر کوشش یہ تھی کہ ہروا قعم اور ہرخیال عام فی حرابی بیرا در سہل زبان میں اداکیا جاسے جنا بنے اسی لئے دہ بالکل ٹھی اور عامیا نہ الفاظ ومحا ور سے ہتعمال اداکی جاسے جنا بنے اسی لئے دہ بالکل ٹھی اور عامیا نہ الفاظ ومحا ور سے ہتعمال کرتے ہیں قدر کردہ تردیسی اور ہوتی ہو اور اس محال کے اور ایک کرتے کہ عام بول جب ال اور ہوتی ہو اور اس جنا ہے اور موتی کو نظر انداز کر گئے کہ عام بول جب ال اور ہوتی درجہ حاصل ہی جواردو ہیں در تا ہی کہی ختلف می کہا اگریزی زبان بولی جاتی ہوئی ایس بوجود تعلیم حام ہو نے کے لئدن کے بازا روں ہیں جوز بان بولی جاتی ہوئی ایس بوجود تعلیم حام ہو نے کے لئدن کے بازا روں ہیں جوز بان بولی جاتی ہوئی درجہ حاصل ہی جواردو ہیں درجہ حاصل ہی جواردو ہیں درائی کو کیکن گئتان میں بادجود تعلیم حام ہو نے کے لئدن کے بازا روں ہیں جوز بان بولی جاتی ہوئی درجہ حاصل ہو اور کی درجہ حاصل ہوئی دربان کی محدمت اگر میں بوزاری زبان کا مصنف آگر دروں کی بازاری زبان کا مصنف آگر دروں کی بازاری زبان کی محدمت کی کوششش کرتا ہی ایک جو لے سے کوئی نفظ یا محا ورہ کا خداری کی بازاری زبان کی محدمت کی کوششش کرتا ہی ایا ہو لے سے کوئی نفظ یا محا ورہ

ستعال کرلیتا ہی' تونقا دان زیان کی زوسے وہ کسی طرح بیج نیس سکتا ۔ طویعی صا بھی روزمرہ اوٹر ککسالی زبان لکھنے کے جش میں ایسی زبان لکھ گئے ہیں' جو دلی کے بص مخصوص محلوں اور کو حوں میں بولی جاتی ہے۔ روزم ہ لکھنا ہر مند کہ مقبول اورىيندىيره خيال كيا حاتا ہےليكن وہ نهاس قدر محدودا ورا دنی طبقه كی زبان ہوک بام رومس حلقوں میں تھی نہ جاسکے اور اس کے سکھنے کے لئے الحیس دور افت ُطے کرکے اس مخصوص علاقہ میں تا پڑے ۔خود دیتی صر خامی کومحسوس کیا ادار افات مروحه مراکتنا از کرے انہیں اسٹیے ترحمہ قرآن میر نيے مخصوص بتعمال كرده الفاظ ومحاوروں كى ايك طويل حديد فرميناً ف لكا في يوكن جیاکہ ادیر ذکر ہوا ' ہرقوم میں روز انہ بول حال کی زبان اگر ہوتی ہے اور منیفی زبان اور مہاں کا ویٹی صاحب کے انسانوں اور ناولوں کا ت ہے امکن ہے کہ ان کی زبان زیادہ ناگوار مدہولیکن اس امریرا تفاق ہو نا ر بنی*ں کہ بیزر* بان سنجیدہ علمی مضامی<sup>ن ،</sup> یا مقد*س نسہی خیالات کی بھی متحس*ل ودیتی صاحب سے بیض آیات قرآنی کے زجم کرنے میں اسے غین الفاظ بتنعال کئے ہن خمیس سنکررو شکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ آسان اور مام فهم زبان للهنى اگر چرفتى ي صماحب كی خصوصیت نمایان تو ن خود چانکه عزبی کے جبید عالم تقے رزما نہطالب علمی سے عربی زبان وا دب سے ِ دُوقِ رَکِّفتے تھے' عربی کے اٹر نے ساتھ مُرجیوٹرا ۔ دلی کی زبان لکھنے پیٹھے'ر ن عربی کے غیرمعروف اورشکل الفاظ بھی جابہ جا لکھتے جا تے ہیں رکہیں کہیں غرد کی بجیاے مرکب اور وہ بھی تین جا رمفر دات سے مرکب الفاظ ہتعال *کرھاتے ہیں ہ*وتی اقوال اورصرب الامثال كى آمر تمي عجيه كم نهيس - قرآن كى آباست بجى كا وسكا سب أتعاتى مين رئينهموره اجتماع اصنداد حبسي كوليتي صاحب ادعجو كوشش كحيز بنهاسكا ورثيعوام كم د توان کے ادبیطیت نے بیائے سے اور پر راس آیا ، اور نہ فرسی اور ہی کے لئے ۔ان کے انداز بیان کا ہر سیلو تو بیال پر دکھا نا مکن نہیں لیکن ان کی تخریر کا حام رنگ اس عبارت سے معلوم ہوجائے گا ۔انبی مشہور کتاب تو مہم انسوج کی ابتدادہ اس طرح کرتے ہیں:۔
کرتے ہیں:۔

"اب سه دوا کیسال میلی ویلی میں بیضی کا اثنا زدر بواکه ایک علیم بقالے کوج سے ہرروز
پس تیس جالیس جالیس آ دی بھینے گئے ۔ ایک با زار بوت توالیت گرم تھاور د جدھ جائو
سناطا اور ویر ان مجسل من گاہ کر دوسشت و برمیتا نی مجن با زار د س میں اوھی آ دھی رات
کورے سے کھوا بھیلتا تھا الی اجرائے پڑے میں کہ دن دو بیر جائے ہوے ٹورمعلوم ہوتا ہے
کوروں کی جینکا دموقون سووے والوں کی پکار بندا کمن جلنا ماضلاط و کما قات و کروشٹ
کوروں کی جینکا دموقون سووے والوں کی پکار بندا کمن جلنا ماضلاط و کما قات و کروشٹ
بیلوریسی دھیا دی ابن زوید دزیارت میں گرفتارا و ندگی سے ایوس کی کور ٹروم برم دس سے
برائی مالت میں جائے اور میں سکت اور گوگر انٹوانٹی کھوانٹی لیکر بڑر با یا کسی بیاد کی تیا روای
کی پاکسی عزیز انشنا کا مرانا یا در کے کور و بیٹ ایا ۔ درگ مفاجات انہی دلوں کی موست تھی ۔
د نشان خدگ ان اجھے خاصے جیتے ہوئے کیا کہ البیس بیسے نے الش کی ۔ مہلی ہی گئی میں حواس خسس مختل ہور کے کا مثلان اور تھنا سے

تسرا دؤر المولیناهالی کے بیش نظرایک طرف بروفیسرا زاد کی وہ زبان تقی جو بیھات ماستعاروں سے بڑ کر دوسری جانب و بھی نذیرا حدی زبان جو فارسی عربی فرا ت کے ساتھ ساتھ دلی کے کھی الفاظ وعماورات سے عملہ تھی ۔ مولیناهالی نے ان کی ترکیب باہمی سے ایک نئی زبان بیداکرنی جاہمی جو دونوطرز کھر برکے حامیوں میں مقبول اور بیند ہو۔ ان کی تخریریں اس بات کاصاف بہتہ دیتی میں کہ اس غرض کو

پوراکرنے کے لئے آوا و کے باس فارسیت اور عربیت لیگئی ہے اور ٹائر احمد سے سامگ بہاں رئیکن موللنانے دونوط زئتر پر کی اصل روح لینے کی بجا ہے' صرف ان کیا ہری يصيات كى تقليد كى ہے جس كالاز هى نتيجہ يوسب كەزبان بلاكى تيسكى اور ب مفح كے سفنے بڑھ جائية اندھز بات ميں كولى حركت اور نرقلب بركولى یی لالین کا ہولا اڈیشن کمرومبیش ا بکہزا صفحون کی کتاب ہی مشروع سے اخیر تک يطيعه حاسئة نتين ايك لنحوطه عبارت كالجعي اليا نظر نهيس الأحس سيقلب بمركر كخ وخوشی محبب ونفرت درس وعبرت کاکونی انزطاری بوتا بهو -موللینا حالی سے اوبی شباب کاوہ نرانہ تھا جکہ انگریزی حکومت کا پورے طور تسلط بو حیکا عمل را مگریزی علوم وا دب انتذریب و تدن کا برطرف نیر جا عما - انگریزی لکمنا ایداناایک فرسمحاماتا مقارازاد کرطرح حالی بھی اپنے اس مدید احول کے ارزے محفوظ ندرہ سکے اورار دویں بلاتا مل انگریزی زبان کے القماظ اور فقر ۔۔ استعمال کرنے لگے ۔اکفول نے استھے خاصے اردوالفاظ کے چوستے ہویے انگریزی کے مفروات ومركبات استعال كئي بي ليك بيال بعي اسي ظا جرى تقليد كاخيال كما إج انگرىزى زبان سے جديد خيالات ياتشمهات واتخارات كوكىيىقدرتقى درائع سائق بار دومیں لاتے تووی کے ا**س زبان کے رخ زیریا کے خودخال بنتے یا کھنروریت المپ**یم انگریزی الفاظ کیے حاتے جن کے ہم سی الفاظ ار دوس نے ہوتے الے ارووک وثیرہ الفاظ مين ايك يبيش مباره افرجوتا مكين أبسمتي سيفلا مرى تقليد فيمولين أكي زبان كوفية بهيكى غيروكميسي اورم بعاش مبناديا انوف تال كى عبارت ان كيمام الداربار كا ايك نزيج رسیداکر گھرے تنعلام اور نوان ٹیل کلوای کے صاب کتاب کی طرف متوج ہوتے تھے وه تام مكى اورتومى دور ترسي حذات جوا عول في شته عاليس بياس برس يس مراج المراق والمون المراحل في المحالات على ويندو مان على

 ربان اختیاری جمیس به یک وقت آزاد کی شوخی تخریر کنیم احد کی روزم و اور حاتی کی سادگی ادا بھی موجد دہ و کر ہا ہے۔ اعتدال کے ساتھ شاس قدرشیریات وہتعائے کی بھر ازکرزبان صرف شاعری کے کا م کی جوجا ہے ' ندا مقدر سوقیت اور عامیا این کر بخر ازکرزبان صرف شاعری کے کا م کی جوجا ہے ' ندا مقدر سوقیت اور نہ الیں جھی کی کر بخرہ اور کہ بھی و ذرہ بھی معنا مین کو اس کا جامعہ بینٹ سے عارہ سے اور نہ الیں جھی کہ اور اسے خواہ اور اسے خواہ اور اسے خواہ شاعری سے نازک اور لیے افراد با میں معنا مین کے لئے استعال کی بھی 'خواہ علمی' نمیمی اور بھی نہ نہا اور اسکے فراجہ اور آب کے با اسے اوب لیا عت میں برتے میمنون اور باور برطرز اوا میں قدر سے تغیر و تبدل کے ساتھ میکساں طور بیراستعال ہوگئی تخرا اور برطرز اوا میں قدر سے تغیر و تبدل کے ساتھ میکساں طور بیراستعال ہوگئی تخرا اور برطرز اوا میں قدر سے تغیر و تبدل کے ساتھ میکساں طور بیراستعال ہوگئی تخرا اور برطرز اوا میں قدر سے تغیر و تبدل کے ساتھ میکساں طور بیراستعال ہوگئی تخرا اور بھی میں برخ برخ ریفر ماتے ہیں کہ ا

تبلى كى اردوك خاصم "كى دادا يك فالب تى سے كيوں جا سيئے ، آج اگرانصاف سے دیکھا جاہے توعلامہ شبلی کی اس خدمت کا جوا تھوں نے اردوکو حیات جا دید بختکر کی ہی ، ہر شخص معرز ن ہو گا۔ اردوز بان ان کے اس جہاں۔ مجھی سیکدوش نہیں ہوسکتی مجھوں کے اسکود و نیا کی علمی زبالزں سے آ جمیس ملانے کے" قابل بنایا <sup>ہجنھوں نے اسکو ملک کے در منجلوں "کی ' میر وہ دری اور</sup> بے ہم رو ٹی'' سے'' بال بال کیا یا '' ' جنھوں نے 'دکل کی چیوکری''کو'و مقد س هلها کی کنیزول " میں داخل ہونے کا شرف بختار و کی اور لکھنو کببل کی تذکیر و ایٹ كوا اور تلك اكاستعال وترك استعال وشوار قوا في وردلين ا ورسنكلا في زمینوں میں شعز تکالفے میں مصروت تھے اور ایک پورب کا رہنے والا دلی سے سکرطوں اور لکھنٹو سے بسیلیوں میل دور کا باشندہ ار د وکوہ پ بقاسے سیرا ب کرنے اوراس کے لئے حیات جا و پرے سامان فرا ہم کرنے میں سرگرم تھا پنوش ا بهول ابل دیلی ۱ ورایل لکھنٹو که اس نے <sup>د</sup>ان کی <sup>ب</sup> زبان کو د ه زندگا نی بخش که اخیا اس کے مٹانے کی کوشش کریں گئے اور وہ نہ مسط سکیگی ' اس نے اسکو وہ مرتب بخثاجبر مندوستان کی دوسری زبانیں رنتک کرس گی ' اس نے اسے کسسر قابل بنا یاکہ بندہ نسلیس اسے اپنے خوالات کے لیے تکلف اظہار کا دربعیر بنائیں گی اس نے اسیس قبول عام اور دیریا قیام کے اجزاکی البی ترکیب دی جوآ سندہ " ہند بھا شا " ہونے کا دعویٰ کرسکے گئی ۔ مولینا قبلی کا عام اندا زبیان اس طرح

در دنیای جندد مکران گزرے میں ہرا یک کی حکم مت کی تربین کوئی نہ کوئی مشہور مربر یاسپر سالار مختی تھا، بیاب تک کر اگراتفاق سے وہ مربریا سپر سالار نہ رہا تو وقع میں آرسکو کی فنوعات میں دک کئیں یا نظام حکومت کا دعد انجبر کمراد کیا ۔ شکندر ہرموقع بر آرسکو کی

اگریمرن افی اضمیرکے اظهار کانام ہے تواس میں حیوان و انسان دونو برابریں۔ فرق اتناہے کراول الذکر اکثر اعضا کے اشارا تست اپنے اندرونی حب تر بات کا انطار کرتاہے یا کہمی اپنی مضوص لولی یں - اور انسان کے جد بات ولی وصنوع

لفاظ کے لباس میں ظاہر پوتے ہیں۔ مثلاً کتے کوجب اس کا مالک پیار کرتا ہے تووہ مجت سے دم ہلانے لگتاہیے ۔ یا ہلی حبب ببوکی ہوتی ہے تومسیکینت بمری آوا ر سے"میا وُں میا وُں"کرنے لگتی ہے لیکن انسان حد ٹبرمحبت یا خوا ہفس گرستگی کے اظهار کے لئے موصنوع کلمات زبان سے نکالتا ہجر جنا نخیراسی وصف کو جرحوال فہا کے درمیان ماہرالا متبیازہری عربی میں موٹ طق " کہتے ہیں - اسی بنایرانسان کو بھوان ناطق" کها جاتا ہے۔ لیکن اگرنطق ہی کا ٹام انشا پر دانری ہج تو یوں بوسلنے کو جاہل وعالم وبها تی وشهری سب بولتے ہیں مگر ہرائک محض انشا پر دا زہنیں سمجھا جاتا ، ہو۔ مُثلًا فرطن کروکہ ایک دریاطفیانی پر ہم'ایک دہیاتی ا سکویارکرکے اپنے گا وُں کڑھاتا؟ گربنجرده اینج بیری بیول میں راست<sub>ه</sub> کی سرگرشت کا جس معمولی طرافقه بر ذکرکرے گا وسے انشا پر دوزی نہیں کہا جا سکتا رسکن اسی واقعہ کو جب کو بی بڑاانشا پر وا ز بیان کرے گا تو وہ یا نی کے تلاطم' کشتیوں کے تغییرے کھانے ' کھر می فصلوں کے ترآب ہونے اور جل تقل سب ایک ہوجانے کوجس موٹرط لقبر پر بیان کرے گا ، اس سے سننے دالے یا میر ھنے والے پرخوف ور منج اور حیرت داستعیا ب کلاایک الثر طاری ہوجائیگا۔ دورکیوں جائیے' اصل نفظ کے معنی پر غور کیجے ' مُثاً ' کے تنوی معنی عُرِی ایجارنے ایا بلندی وترفع اکے ہیں اچنا کنے النظ اسکے لنوی منی میں بیمفہوم باباجا تا ہے اور مجازی معنی شعر کھنے یا خطبہ دینے اسے ہیں وروہ اسی بنا مرکہ ٹنا عربا خطیب ایک توخودشتعل جذبات سے بیرٌ ہوتا ہی وہسے نے کلام ما بیان کے زورسے اور وں کے جذبات ابھار ناجا بہتا ہے۔ رفتہ رفتہ پیلفظ مبزبات الگرز نر مگاری کے لئے بولا مبانے لگا -جناسخیر کتے ہیں كرفلال شخص مبت برا " نشش" ب يعنى اعلى درحبركا لكيف والاب (كواب به لفظاكر) عرت عام ين مور إكارك كمعنى مين ستعل بوتا او-).

معاتب، شاغری، دانشا بردازی کا فرق فرکوره بالاتشریح کے مطابق جب انشا بردازی کی غرض اصلّی از ریزی اور مذبه انگیز ی گھیری تو پیرخطاً بت' شاّعری (ورانشایرَ داز؟ مین فرق بی کیار ا ؟ (بیان پرفنون لطیفه کی صرف ان اصناف سے بحث ہے ، جو الفاظ كي تسكل ميں بزراميرتقرير بالحرير ظا جر موتى ميں ساس بنا برمصور آئ منتظر كي ونقاشی وغیرہ ہمارے دایر ہ مجت سے خارج ہیں) ۔ خطأ آبت میں زیادہ مر فو ری جوش واٹر کا بیکداکرنا مقصود موتایی کوئی اتفاقی وا تعمیش آیا اوراس کے لئے یا معین کے حذیا ہے کو پھوٹری در کیلئے مشتعل کر دیاگیا لیکن حیسا ہنگائی اس وہ دخروش کا چڑھا کرجوتا ہو' وبیبا ہی فوری اسکاا تاریجی ۔ مدوجزر کی طرح ان جذا وئی قیام نہیں ہوتا۔ اس وقتی اٹرریزی کے لئے خطیب کو قریبی گرد و بسی کی نتیاسے ہی کام لینارلِو تا ہی انتہیم واستعارہ با مثل و حکایت کے لئے اسے بعیب، س یا در فیم چیزوں سے کام لینا مناسب نہیں رکیونکہ سامعین کے میز ب غورو فکرین دراسی تاخیر بھی خطیب کی تمام محنت کورا لیکاں کر دیگی ۔ ، مقررانے مخاطبین کوتتل وُخوزیزی کی یا دولانا چاہتا ہی تو وہ بجا ہے کے کہ میدان کر ملا کا نقشہ کمینے یا کسی خوزیز جنگ کے واقعات بای کرے اس کا صرف یہ کہدیناً کا فی ہوگا <sup>دو</sup> بمجے تم میں سے کتنوں کے سرتن سے عبدالظ<sup>ا</sup>تے میں ؟ اکتنوں کی لانتیں زمیں برترط مبتی دیکھا ئی و سے رہی ہیں! " یا مثلاً وہ سامین وصلح جونئ اورامن بيندي كى تلقين كرني جا بتماہے تو بجا سے اس كے كه وه فلسفه امن وصلح بهان کریے ، وہ ہا تقریبے اشارے کرکرکے بیرکہتا ہوکہ <sup>دو</sup> تم حب عزض سے آج اِس حجبت کے بنتے جمع ہوئے ہو کیا سمجنے ہوکرا س جبے زین سے ایک الی برابرامن بھی انے وامن میں (وامن کو المقرعے کوکر) لیکرا مھو کے وائے غرض خطابت کی جش انگریزی اورانزریزی صرف وقتی اور منگامی جوتی ہی ۔ بیجیش

وخروش نداس سے زیا دہ گھہرتا ہر اور نہ زیا دہ گھرنے کی حرورت ہوتی ہر۔ شاعرى كامفهم عام طور يركلام موزون تجماعاتا بهركيني كلام بيس ايك طرح کا وزن با یاجائے رائے حیکر قوانی وردلیت کی مشرط بھی آ جاتی ہی۔ ایک بہجنم محققین کے نز دیک شاعری نام ہے تخلیل کا معنی اساکلام جے شاعری قوت تخیل نے نهايت لطيف اوريرا نرط لفيه برا داكيا مورايك دوسرك كرده كاخيال بوكرتاع ي ا کی طرح کی خما کا ت ہی اور وہ محاکات کے دائرہ کو استقدر وسعیت دیتا ہی کم تخلیل اسسے باہر نہیں جاسکتی ۔ س گروہ کے نزدیک واقعات زمانہ یا مناظ قدرت کا نقشہاس طرح یرمیش کیا جائے کہ کلام کے سننے والے بروہی انتظاری ہوجوا ن واقعات دمناظ کوخو د و ملینے سے مہوتا اسمعنی کے لحاظ سے اگرچہ موخرالذکر دونو گردہ سیلے گروہ سے مختلف ہیں لیکن کلام میں وزن ہونے سے انھیس تھی انکار نہیں۔ بها سکوشاعری کاایک جزو سمجھتے ہیں گواول الذکر گروہ کی طرح اسی کواصل شاعری نہیں قرار دیتے ۔ ایک اور خاص فرق جو خطابت اور شاتحری ہیں ہے ، وہ یہ کہ شاح وان مخاطب ياسامع سے كوئى غرض تهيں ۔ وہ جن عذر بات سے خود متا تر ہوتا ہوا یا جو وا قعات اسکی نظرسے گزرتے ہیں 'ان جذبات و دا فعات کوظا ہر کر دسٹ اسکی غرمن اصلی ہے لیکن اس طرابقیر برکہ کوئی شخص حبب براسے یا سنے تو وہ بھی اننی جِدبات سے ستا زہو۔ ناعری کی ظاہری عینیت سے ایک فاص بات جو اسیں ہر ووكسى مين نهيس ولعنى كلام مين وزن كے الزام اورقا فيه ور دلين كى بإبندى صروری ومناسب الفاظ کی آبد هرموقع برمکن نهیس بهوتی اور نیراس قید ا و ر ا بابندی کی وجرسے بیکل م ہر تخص اور ہروقت کے لئے مناسب اور کمن ہوسکتا اکر دوسرے معنوی لحاظ من شاعری این صحت دا تعات اور اطهار حقیقت کی نشرط کوئی لازمی امرینیں ۔ مکن ہراور بہت مکن ہرکہ اطهار جذبات کے جوش اور

بک کی ملبد رہر وازی میں صحبتِ واقعہ اور تقیقت امرکا دامنِ ہا تھ سے حجبوط حاسے رن دونوکے برعکس انشا پردازی کی غرض و فایت کھے اور ہی - اس کامقصہ خطابت کی طرح نه تو فوری جوش وخروش کا اعبارنا بنگامی انر سیداکر نا موتا بهی اور نه شاخری کی طرح انطبا رجار بات باخیال آرائی موتا نهی - ملکه وه ایک تقال انت نے ہی س کا مخاطب نہ تو کو نئ انسانی مجمع ہوتا ہے اور نہ وہ تا متر متنکلمہ ہی سسے متعلق ہوتی ہو۔ وہ اپنی اٹرانگیز می ہیں ایک خاص نتیات اور مناً ہ جونه بالكل دقتي ہوتی ہے اور نه صرورت سے زاید رأس کے بال ندمجیل ایژ كالحاظ ہم س سے انشا پر داز صرف اپنے گرد دینی کی چیزوں مراکتفا کرے ، ندا وزان و قوا فی ں قبید' جس سے فیر*ھزوری یا نا مٹاسب الفاظ کی تجر*تی کرنی نٹرے اور نہ اِس کے إِنْ خَنْيُل كَى لَلِنْدِيرِ وَازَى اور مِحاكات كَيْ شَرِط بَحِس سيصحت وا قعات اور الهاترقية فادامن إلة سے جو ف حاب ملكم تقيفت بيا بحكه انتا بروازي اظهار خيالات اور تحرير واقعات کا ایسا ذرلعه ہر حوالفاظ کی ہے جانمایش اورمعانی کے مبالغہ وغلوسے اکتے اس كے ذرابيروا قعات نهايت سيدھے سا دهطرلقيرسے اوا كئے گئے ہوں رخا لات ہي بعداور بيج نه بويشيم واستعاره كى حكم زياده ترنفس وا قعرس كام لياكيا بو-غرض یرایک ایاط لقیر ہے جو ہر معمولی تحض کیلیے مکن الحصول اور قابل عمل ہے۔ الغاظ ومعانى ااسى سليل مين ايك نهايت لطيعت اور دليسب بجث بيه تى بهوكه آيا انشا پردازی کا دار مدار الفاظ برہ یا معانی بر- ایک گروه کا خیال ہے کر انشا بر دانری م ب بهترین افاظ کے بہترین طراقیر راستعمال کا نے معانی وخیالات ہررو ز نبيل بيدا بوت - ايك بى خيال بوتا بى جونخلف انثا برداز مختلف طلقير اداكر میں، میکن ان میں جو فرق ہوتا ہم وہ انتخاب انفاظ اور طرز ا داکا ۔ کو ای استی خیال يا واقعه كواس طرح سه بيان كرتا جوكه يرصف والع بركو الى خاص افرنيس بط تا"

ی کاطر لقیر بیان ا در انتخاب الفاظ ایسا ہوتا ہو کہ بیٹر ھنے سے ایک خاص کیون اور ہڑ طاری ہونے لگتا ہی رائگریزی زبان کے جاننے والے اس نکتہ کواس مثال سے بخوب مجمد سکتے ہیں ۔ ایکستان کی تا ریخ ہزاروں مصنفین نے لکمی ہی سکتے ہیں۔ ایکستان کی تا ریخ ہزاروں مصنفین نے لکمی ہی سکتے اورا نئر لاردمیکانے کی تا ریخ کے حیندابواب پڑھکر ہوتا ہی، وہ اور کسی کی تحریب یہ ووسراگروه بيركها مهركه انشا بردازي ياحس كلام موتوف بيراعلي معاني اور حسن خيالات كير - جبتك معاني مين كونئ ندرت يا خيالات مين كولئ تشش نه موگئ زرے الفاظ کا کوئی افر نہیں رکڑ رمیں افر اسی وقت ہوتا ہی جب خیالات برا افر ہوتے ہیں۔ان کا قول ہوکہ انجہاز دل خیز وہرول ریزد ، ونیا کے اکثر بوے مصلیان بواے انتا پرداز بھی مانے جاتے ہیں ۔ انگریزی لوکیریں زبان کے لحاظ سے انجیل کا جود رحم ہی ؟ وہ کسی کتاب کا نہیں ۔ تعض نقا دان فن <del>مه آنا کا مُده</del>ی کے طرز کتر مرکوا نگریزی انشا میر دا زی کا بہترین منو نہ سمجھتے ہیں ۔ لیکن ہمارے نز دیک حقیقت بہ ہو کہ الفاظ ومعنی کا تعلق جیم ور و ح کا تعلق ہے ج*س طرح* تنهاروح یا خالی جم پرزندگی کااطلاق نهیں ہوسکتا ' السی طرح لفظ کو معنی سے یامنی کولفظ سے حبراکرے انشا بردازی کو اقی ننیں رکھ سکتے ۔ اگرا لعناظ نهايت شا نداراورير شكره بي ليكن بيمعني، مكن بهوكه يرصف والابا وي النظرين ان سے متا تر ہوجائے لیکن جہاں ذرائبھلاا ور خیال معنی کی طرف گیا کہ وہ 1 شر ا کمدم فاسب ہوجا ٹیکا ۔انشا پر دا زی کے متعلق اکثر غلط فھمیاں اسی تسم کی موٹی ہے۔ یبی حال معنی کا ہور خیالات اور معانی خواہ کتنے ہی لمندا وراعلیٰ ہو رلیکن ان کے الاكرف كے لئے الغاظ اقص اور غير موزوں استعال كئے كئے ہيں تو ال مصنا مين وخیالات کاکوئی انز نه موگا - دنیا میں کتنے ہی لبندخیالات اوراعلیٰ معانیٰ طل ہر موسئ ليكن اسوجرسيمقيوليت اوررواج نه باستككران كاطر نقير أطهارا ورطرز اوا

ببندیده اور بیُرا نرنه کقا - غرض الفاظ و معانی کاتعلق با بهی لا نیفک بهی اور انشا برداری ان دو نوکی با بهی اور مشترک خوبی اورموز و نیت کانام بهی بخشکی مهترین مثال جاری کتاب قرآن میکیم بهی س

اسی بنا پرملا ہے اوب نے افتا پر دازی کی دو برای جا مع اور انع خصوصیات
بیان کی ہیں (۱) فصاحت اور (۲) بلاغت جن ہیں سے ایک کا تعلق زیا دہ تر افغاظ سے
اور دومری کا معانی سے راب ہم ان ہیں سے ہرخصوصیت اور اس کی جز رئیا ت
سے بحث کریں گے اور اسی کے مطابق ان صنفین کی تریدوں کے ہمونے بیش کرتے جائی گے
جس سے یہ واضح ہوجائے گاکہ علامہ نبلی ہیں یہ خصوصیات کس حد تک بائی جاتی تھیں اور
ان کے دوسرے معاصرین ہیں اس کی کس قدر کمی تھی ۔

فعاص اوراس برئیات فقد آحمت میں زیادہ ترکل م یا تحریر کی تعظی حیثیت سے بجث محد قی ہے رکھی الفاظ اپنی ظاہری حقیدت سے کیسے ہیں ؟ بولنے یا سننے ہیں وہ کیا افرر کھتے ہیں ؟ مرقی قا عدہ سے ان کا کیا درج ہر ؟ اور تحریر بر لحاظ مجموعی کسی ہر ؟ فقد احمت کی ایک بڑی خصوصیت میر ہر کہ تحریر کے الفاظ نها بت صاحت اور تسامی اور سنے ہوئے الفاظ نها بت صاحت اور تسامی ہوں رصفائی اور شعتگی و لفاظ سے مراد میر ہر کو کہ ان کے بولنے میں زبان کو اسانی ہو اور سننے میں کا نول کو کھل لگے مشال کے طور پر مولینا نسلی کی میر پر سطری ملاحظ ہول اور سننے میں کا نول کو کھل لگے مشال کے طور پر مولینا نسلی کی میر پر براہ وقت تھا اور ورسنے میں نے ایک جمیب دلاویز خواب دکھا میر عبیب اس کے کہ دو ہیر کا وقت تھا اور

ا تکیس بیدار تقیس اور ولا ویژی کی بیکیفیت ہو کہ حباسکے ہوے سدے ہو چکی ہو اوراکب ایکھوں میں وہی ساں پیچرر ہاہے ۔مفصل سنے ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور معمول سکے موافق موکب سلطانی کا نظارہ گاہ تھا 'میں ہی بھہ تن شوق بنکرگیا ۔ جا مع حمید ہے میں داخل جوا رسلطان المغظ ' طبری مثوکسے وفتان سے ہمنے لیکن ہیں کچھ نہ ویکھ سکا کیونکہ یا میرم ون ان لوگول کوفعیب ہوسکتی ہے جوگز دگا ہ سلطائی پر سیلے سے موجو و ہوتے ہیں ادر بجر ناد کے ختم ہوئے تک بھر سے حرکت نہیں کرسکے "ارکائیٹ بھائی ہوئے اس اسی کے بھس مخریر کا ایک بڑا نقص سیمجا عاتا ہے کہ الفاظ تقیل اور کر میموں جن کے بولنے سے زبان برگرانی اور سننے میں کا نوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہو۔ بعض وقت مخریریں دوایک تقیل نفظ کا ہما ناعبارت کو بے لطف اور برمزہ کردتیا ہم ورباراکبری کی حید مطری لبلور شال میٹی ہیں :۔

دو ایک موار مکم شا بی لیکر دو فراا ورا داز کی طرح مها فرسے میرا ، معلوم بواکر محاصرے كوهبوار المتار الملك اومع للا ب راشكريس كمللى را وشاه أن يربها دروكو المكادا- نقارچى كے اپيے اوسان كھے كرنقارہ پرچ ك لگائے سے ہى رہ كيا رہياتك كراكبرن خود رجي كي فوك سے بنياركيا رغرض سب كوسيمنا اور يوفوح كو سيكر دل بربانا ہوا دشمن کی طون متوج ہوا ۔ جندمرواروں نے محورے جیٹا سے اور ترا مزازی شروع کی راکبرنے بھر اواز دی کہ نہ گراؤ کیوں کھنڈے جاتے ہور دلا در إ دشاه شپرمست کی طرح خرا ما ن خرا مال حاتا نفا ا درسب کو دلا سا دیتا جاتا تھا ۔غنیم طوفان کی طي حيرها ميالة المعالم عرج بعرب إس إس الها جميت كمند م ما تى تفى -دورسے اپیا معلوم ہواکہ اختیار الملک حیار رنیقوں کے ساتھ جبیت سے کٹکر حدایا ہواہی اور مجكل كارخ كياب روه فى الحقيقت المركرف نيس آيا عقامتوا زفتو سك سبب س تام بندوتان میں دھاک بنردگئی تھی کہ اکبرنے تسخیر انتاب کا عمل باما ہے اب کوئی اس برنتی نه باسک کا میرسین مرزاکی قیداور تبا ہی نشکر کی خرسنتے ہی اختیال کم ب اختیار ما صره حمیرا کر مجا گاتھا رتام مشکراس کا جیسے جی نمٹیوں کا قطار - برا بر مع كتر الركل كيا -اس كالكور الكوث علاجاتا عما يالمبخت بمي تعروري الجها اورخور زمین میگر میرا" (ور یا راکبری صعیع وسی

صفائي وششكى اورنقل وكرامهت كى تميز توبهتر طوريرانسان كالطيعن سامعهى

رسكتا ہى -ليكن اس كے لئے كي اصول مى تقريبى فالم بعض حروف اليے إس بن كا تلفظاز بان سے آسانی کے ساتھ ہوجاتا ہواور کا ندل کوان کا سننا بھی بھلالگتا ہم جسے تے ' تتے 'رہے ' زہے وغیرہ ۔ بعض حروب الیے ہیں جن کا بولنا اور سننا وو نو ناگوار موّاہم جي سي ان حرال الرست وغيره -اسي طيح الغاظيس بھي ان حرفوں ميں سيكس ايك کے آنے یا ان میں سے دویا تین کے قریب قریب جمع ہوجانے ، یا ایک ہی حرف کے كرر موف سے تقل وكرا بهت بيدا موجاتى ہے اوراس بنا يرزبان يس تست اوطيف نقیل اور کرمیرالفاظ موسکے ہیں مکاتیب کی پہلی عبارت میں بدر توشا بدہی کوئی تقیل ماکر میں بتایا جاسکے ملکہ " دلا ویز" \_'' ساں"۔''مثوق " ۔''سیر'' کے آجونے سے زبان دگوش دونوکوایک فاص خط محوس دو تا ہی ۔ برعکس اس کے در باراکبری ی دوسری عبارت میں <sup>در</sup> گھناہے " ۔ <sup>دو</sup>جھیٹا ہے " دوفیحوں "در بکھوٹ ی<sup>، در</sup> کھنادی'' وتفنور بنکے الفاظسے میر ھنے والے اور سننے والے دو نو کو ایک طرح کی گرانی اور ناگوار می معلوم ہوتی ہے علاوہ اس کے بعض جگہ ا نے دوشیمی سنچے ، اور دال کے قریب آهبانے کسے یا دو تھا'' پرنقروں کے ختم ہونے سے عبارت میں موسیقیت ہاتی نہیں ہتی ّ۔ فَصَاحت كَ ايك بري عوبي روزمره اوراول عال كالتعال برروزمره س مرادوه زبان سے جونها بیت ساده اور عام فهم بواور جنے لکھے برسے اہل زبان استعمال کرتے ہوں ۔ ظاہرہے کہ ایسی زبان کے الفاظ و مما ورات بالکل رائج اقت ہوں گئے ۔ علائمشبلی سے بڑھکراس نکتہ کوشا میرہی کسی نے سمجھا ہو ۔ا کھوں نے نه توجیّداورتنبچرّ علما کی معرّب ارد واور بنه ایل زبان کی با زاری ار دولگهی <sup>،</sup> ملکه ایل زبان کے پڑھے کھے طبقہ کی زبان کوا نے لئے انتخاب کیا حبر کی اندازہ اس مکرہ سے بخوبی برسکتاسیے:۔

"مد سے قدموسی نیس ہوئی اور بست جی ما بتاہے - میراقد ان نیس ہوسکتا اس سے

امید کرتا بول که کمپ بهی قدم رخد فرا ئیس ۱۱۰ دسمبرست بها س نها ست عده عبسه اور بیری بول که کمپ به قدم رخد فرا ئیس ۱۱۰ دسمبرست بها س نها ست عده عبسه اور بیری بول اور ۱۹ دسمبرست کانفر نس منر و ط بول سهتریه به که کاب ۱۱ - ۱۱ ریخ تک تشریعی اور ۲ ب نها بیت مخطوط تشریعی اور ۲ ب نها بیت مخطوط بول کی سیر بھی بولکینگی اور ۲ ب نها بیت مخطوط بول کے ایک را در کار کی صداول معدالان

"ادهرتو تصوح اورسیم و فو باب بلیوں میں یہ گفتگو ہورہی تھی اور و اسیم اسو قت
دیر میں تہمیدہ اور بلی بیٹی ایم مر میں خاصی ایک جھوٹر ہوگئی ۔ نعیمہ اسو قت
دوبرس کی بیا ہی ہوئی تھی ۔ بانچ ہمینہ کا بہلونٹی کا لوگ کا کو دمیں کھا ۔ نا ز وقعمت
میں بلی ان نی کی جبیتی اکی لاڈو و مزاج کی تو قدرتی تیز اب بے کے لافر بیار سے
دہی کہا دس ہو کر میل اور نیم جیا ھا اور بھی جواجیدا ہوگیا تھا رساس نند وں میں
کبلااس مزاج کی عود سے کاکیوں گزر ہونے لگا تھا ۔ گورگھ لیے سے اسکے گھر بیطی ہوئی تی

گریی جلی بربل نرگیا ۔ با د جود کم اجرای بوئی سیکے بڑی متی بزاج یں دہی طنطنہ تھا ،

کوار نے ہی یں سواکز کی زبان تھی ۔ کچہ یوں ہی سا لحاظ بڑی بوٹر حیوں کا کھا ہموبیا ہے

سے ان کو بھی دھنگار بتائی ۔ بیٹیا جے بیجے تواور بھی کھل کھیلی ، مردوں کا لحاظ اٹھا دیا ۔

فہریدہ نے میاں کے موہر و بیٹوں کا بیٹرا کھائے تو آو کھا ایالیکن تیم ہم کے تصورت بدن پر رونے گھرات ہو جائے ہیں اور جی ہی بی بہتی تھی کہ ذرا بھی اس بوٹوں کے بدن پر رونے گھرات ہو جائے ہیں اور جی ہی بی بہتی تھی کہ ذرا بھی اس بوٹوں کے کے جینے کو چھڑوں گی تومیراسر مو نرقر کھی بس بھرے گئی (توبة النصوح صعوت ) ۔

یہ ہم اُس زبان کا نمونڈ ، جوار دو بولنے والی موجو دہ اور آ میں د نسلوں سے بیٹر اُس زبان کا نمونڈ کی گئی ہے ۔ روز مر و جرز بان کے نا ول اورا فسا نون ہی بوتا ہی گروہ اسقدر محدود ورقبہ کی زبان نہیں ہوتی ہے دوسری جگہر کے لوگ بوتا ہی گروہ اسفدر محدود ورقبہ کی زبان نہیں ہوتی ہے دوسری جگہر کے لوگ بیٹر اس زبان کے بولئے اور کو جینے کا بورا لوٹ توگر شتم صدی میں د تھے ۔

بعض محلے اور کو جے ہی کے لوگ اٹھا سکتے تھے ۔

ایک نٹان ونسکوہ با یا جاتا ہی جن کے آنے سے تحریر میں ایک روانی میدا ہوتی ہی گربعض الفاظ بڑے اور تعریخ نٹرے ہوتے ہیں جن سے عبارت میں ایک رکا و ث اور مغایرت آجاتی ہے ان کی خصوصیات مع مثال کے ذیل میں زیادہ تصریح کے ساتھ آئیں گی۔

تحريرميں عدم سلاست يا مغايرت كى ايك بيرى وحبريہ ہوتى ہوكہ اكسٹه الفاظ ومحا ورات متروك بوت ين ياطرلقية بيان بدلا موا بوتا مي يا بعنوقت اساروصنایر کی غیرم وری تکوار دوتی دی - ان اسباب سے تخریر میں دہ روانی اور سلاست باقی نهیس رمتی جوایک مروم الفاظ اور غیرمتروک انداز مبان کی عبارت یں ہوتی جر۔ ذیل میں بروفیسسر آزاد کی بیرحبارت اسکو واضح کر دیگی ۔ لکھتے ہیں کو دوسيلم شاه ك معلول مين ايك شمير ك بي بي تلى اسس سيس سليم شاه كي ايك شي تفي وہ خانخا اں کے نشکر کے ساتھ بچے کو علی تھی کو وہ خانخا نا ل کے بیٹے مرز اعبد الرحیم كوبهبت حيامتى يمتى اور وه الطاكا بهى اس سه مهبت بلاجوا تقااور خانخا ثال ليني فرزند نزل عبدالرجيم سے لؤكى كى شادى كرنى جا بنا تھا۔اس بات كا افغانوں كوبست خارتما ايك دن شأم ك قرب سس اللك وإلى كة تلاؤين لوارات يربيها ؛ إنى يربواكها تا برا عارمغرب کے قریب شق سے فاد کے سئے اترا" (درآبار اکبری صعاف ) -اس مختصر سی عبارت میں اشنے الفاظ مثلاً " إلى موا" يو فار" يوه تلا كري وواكوك مِن عن كاستعال يَا تو بالكل بهي ترك بهوكيا بهو البعض كاموقع استعال مراكبيا بهر یمن اس سے بڑھکرطرز سال کی اجنبیت ہی ۔ دیکھیوکہ ابتدائی جا رول سطبے ترتیباً دو تھی" کے نفط پرختم ہوتے ہیں اور بعد کے جلول میں دو تھا" کا الروام ہی -اس كے علاوہ تعض الفلظ مثلاً ومفانخانال "يعمرزاعبدالرحيم" - اورد وه "كى كرارس عبارت يس كتعدر اجنبيت معلوم موتى ب ريعبب الرادكى تحريريل نرْتِ يا يا حاتا بهى - هزارون متروك الاستعال الغاظ ومحا ورات مثلاً و شخ يشخ كر" -باسن"۔ وقعیندیانا" ''فوکھوانا" ان کے اِس میں سکے -طرزا دامیں عام طور پرایک طرح کی گہنگی اور دیر بینہ مین یا یا جاتا ، کو-اسی طرح ڈیٹی نذیر احمد کی تحریریں اگرایک طرف عربی کے دقیق لغات ہر تو دوسری حانب ار دوسے کھیے الفاظ و محا ورات بھی ہیں جن سے کہیں کہیں و تربیا روانی وسکاست میں فرق احباتا ہی - اول الذکر الفاظا بنی دشواری کی وجرسے عیل نه سکے اموخرالذکرانبی عمومیت کے سبب ترک ہوگئے رع بی الفاظ وصنرب الاشال ورآیات قرآنی کے ستعال میں تو دیکی صاحب اپنی کمال عربی دانی اورعا فط قرآن ہونیکی وجہ سے مجور تھے جبکی مثالیں طوالت کے اندیشیہ سے دینا مناس ہوتالیکن ما میانہ وسوقیا نہ الفاظ کے استعمال کی کثرت توافراط کی **صرکو بہی**ے ت<del>ن</del>یج حاتی ہے۔ ں سے بعض الفاظ کا نقل کر دینا دلجیسی سے خالی نہ ہوگا ً مثلاً <sup>مو</sup> مشکک جانا <sup>ی</sup> يرخاني" وو كيفكنا "وولتالله" وواكل نيول" ودكني كالمنا" وريضك عان عليه تتوكقمو "بعرجهدا ركهنا" وغيره وغيره - بي سنكرفالبا اورجيرت موكى كه بيرتام الفاظ قرآن مجید کے مرجبہ میں استعمال کئے گئے ہیں - ان میں سے بعض الفاظ تواسیہ ہ ایک بخریرکیا ایک لصنیعت میں آجانے سے نہ صرف اسکی *سلامست کو* بلکہ لی وقعت کو گھٹا دینے کیلئے کافی ہیں۔ مولینا حالی کی تخریر بھی جوسدھی سادی زبان لکھنے کے لئے مشہور مین ا ایک بنیں نظر آتی ۔ ان کی تصانیف سے بھی ایک طویل فہر ست الیے الفاظ کی تیا رکیجا سکتی ہے جریا تو دقیق ہونے کے باعث رفتا رز بان کا ساتھ ند سيك يا صدت إده عام فهم بوينكي وجرس زبان كا نداق لطيت ان كونه نبها سكا -ع بی کے ایسے دقیق الفاظ فیل مسنوہ باشان موستطرا وی یو مطارحات

معلى رست "درا مراكد" كا اردوزبان بولنے والے طبقہ میں رواج بإنا دشوارتها برهكس اس كے اليے عاميانه الفاظ جيے دوليط" يداولو" يدو تيكھا بن " دوبينجرا" وغيروغيره كوقوم كا ادبى نداق كب كواراكرسكت تقالا \_

میال مگ توعزیی فارسی کے دقیق یا ہندی وبھا شاکے ٹھی الفاظ ومحاورات سے گفتگو تھی جو تحریر میں مانع سلاست ور دانی کہے جاسکتے ہیں ۔ لیکن اب ایک سرے عفر سے بحث ہی جو شعرف الع سلاست ہوسکتا ہی ملکہ خودر ہاں کے حتیں مفرجی اس عضرسے ہاری مراد انگر تیزی ہے بیروفیسر آزا و کے زمانہ يسع بي وفارسي كا بجا كھيا اثرا سقدر باتي بھاكرا نگريزي كي جو بهندوستان يس المحى انبيع عدرطفوليت ميس كقى كيميش تكرى اورخيرست يروفليسرموصوت اسن بات کھ ایسا واقت بھی نہ تھے ۔لیکن جوں جوں زیانگرز تاگیا' انگریز کی حکومت کے سائقسائقد نگریزی زبان بھی اینا الرجاتی گئی اورانیا کیوں ندکرتی الدشاه وقت کی زبان تھی ۔ اسیس'' ال "نہیں" کہنا بڑسے فجز کی بات مجھی حاتی تھی جرکہی کو انگریزی کی انجد بھی آتی ' وہ عزت کی نگا ہ سے د کھیاجا تایہی اسباب تھے جن کی بنا پر ہما رے دوسرے اور تمیسرے صنفین (نذیبراحد وحالی) اس انگریزی کا بے طرح شکار ہوئے ۔ ٹو پٹی ندیراحد کو انگریزی ملازمستا کے تعلق سے اس زبانگا سیکهنا ناگزیر بھا جنا بخد انفون نے اسے بھیے شوق سے سیمها اور مبدسیکھ لیا - بیراسی شوق حصول کا نر ہم کہ انگریزی کا رنگ ان کے ابتدائی مصنا میں یس بہت زیادہ نظر الما ہے خصوصًا لکچروں میں توصر کے آور و معلوم ہوتی ہے کثرت استعمال کا یہ حال جوکدان کے در ہاری لکی سے صرف ایک صفحہ ردسپورٹ کا کفالت کرنا) دوطالراش " (روا داری) دو رنیلیجن نبوط بلیشی " ( مرسبی غیب رجانبداری) -اناكيوليشن (شيسكم) - دوكوالعي" رقيم يا صفيت) - دركوا بيشي " رمق رار

تنے الفاظ آئے ہیں مالانکہ ان میں سے ہرایک کیلئے بہترار دو کا لفظ موجود تھا۔ مصرف الفاظ بلکه انگریزی اشال فقرے اور مرکبات بھی استعال کرگئے ہیں مثلاً " لوبي آرناك لوبي رفع ما محمد من مع ماكي "جيك آن آل اسران" The fast "وي لاسط دوناط وي ليط" gack of all mast "يانيرمر" ( Upto mark, "اب لوارك" Though not th - ope o per Revenue Board) (Sen Sen مولدناجا تی ہں اٹر کا اس سے کچھ کم شکار نہ مہوئے اور سیفیب ان کی سب سے برسى تصنيفات حيات ما نيراوريا دگارغالب مك يس إيا ما تا به و صفح أستة علے جائے اور آپ کو انگریزی کے مفرد و مرکب انفاظ طنتے جائیں گے مثلًا <sup>در</sup> ورکس'' رتصانیف ) - دوسیجبنیش " رخیئل ) \_ در پیٹریل " رموا د ) به در رفارمیشن (صالح ) رەجىمنىڭ "رفىصلىي يەم ايىشياھاك يوئىطرى" (ايتيا ئى شاعرى) يۇم طوسياھاك گورنمنىڭ لمق العنان حکومت) <sup>در</sup>سلف رسکی<sup>ط</sup>" رخو داری <sup>رو</sup>یملک اسیسکنگ" (محمد عام یس تقریر کرنام ب<sup>و</sup> اِم مورل" (غلاف تهذریب) - اس سے زیادہ مضحکہ خیز وہ مرکبات ہر حنبیں ایک انگریز کی لفظ ہج اور دوسرا اردو به مثلاً کر سچینیٹی سلطنت " رعیسا ٹی سلطنت ' مُرككل طريقيه" رنا قدا نهطريقيم َ - ' الطيريي دنيا" رعلمي ونيا) وغيره-قوسین میں دمکیوکہ مذکورہ بالاالفاظ میں سے ہرایک کاار دو مرا دن<sup>ی اس</sup>ی زور من سائد ملسکتائما ، لیکن کیااسے نداق اوبی سے تعبیر کیا جاسکتا ہو کہ خواہی نہ خواہی اس بن بلاك مهان كو هكه د مكيني -حقيقت مين كدانشا ير دازكو قوم كالهبت برا انباطن اورز مانه كانه جوسوسائٹی کے میلان لیج اور رفتا رز اُنہ کے رخ کو بیجا اِن لے ۱ سے لہ قوم کا نماق ادنی کیا ہونیوالا ہی اورزمانیکس طرف کو لیجار ہا ہے معلامہ سنتہ ا

اس رازس بخوبی واقعن تھے۔ وہ جانے تھے کہ اردوکا خیر کھی اور ہی ہے اسمیں عربی وفارسی کی آمیز من صوب وہاں تک ہونی جا ہے جہاں تک اس کے اصلی مزہ بیس خرق ندائے وہ نہرسگی بلکہ اُ سے خرق ندائے وہ نہرسگی بلکہ اُ سے ہندوستان کے طول وعرض میں بھبلنا ہے ۔ انگریزی کے اس قبول عام کو دیکھیں کہ انتھوں نے اندازہ کیا کہ بیرزگ جنے والا نہیں 'حبدن مہندوستانی جیتے ' بیر نگ الله عام کو دیکھیں افاظ لینے جا ہمیں جو ناگر میں ہوں افر حابی الفاظ لینے جا ہمیں جو ناگر میں ہوں الموجائیگا ۔ اس لیے اس لیے اس ابتدائی تر برا مطقے ہوں ۔ بیاسی حقیقت شنا سئی کا بیتی ہوگہ علام سے بالکل ایج انجی میں انبدائی سے برائی تحریر وستیاب ہوسکی ہو ' وہ منٹی میں میں المالی کا کہ ہوگی ۔ سر دست جو برائی سے برائی تحریر وستیاب ہوسکی ہو' وہ منٹی میں میں المالی ایک ہوگی ۔ سر دست جو برائی سے برائی تحریر وستیاب ہوسکی ہو' وہ منٹی میں میں المالی خط ہی جے الموں نے نینی تال سے اپنے والد برزرگوار کو بمبیجا عقا ۔ کا کھھا ہوا ایک خط ہی جے الموں نے نینی تال سے اپنے والد برزرگوار کو بمبیجا عقا ۔ وہ لکھتے ہیں :۔

ددگومیرا قلم الما منا نقاش کی بهسری کرے جس سے میں اس عجیب و غرب مقام رہین تال ) کی بچری تصویر کھینچ سکوں تا ہم محجکوا مید نہیں کراس کو صنت سے عزیزان وطن کو جرمیر سے خط برآ نکودگا نے بیٹھے ہوں گے 'ا بنے شوق وانتظار کا صلا لمجا ہے ۔ میں بے تکلف تسلیم کرنا ہوں کہ نینی تال ایک عجیب اور جیر ست ا بمگیز منام ہے لیکن اگر د تعجب انگر "اور د کھیپ و فرحت زا" ہونا و و عبدا کا خرجیزی منام ہے لیکن اگر د تعجب انگر "اور د کھیپ و فرحت زا" ہونا و و عبدا کا خرجیزی بی تو محجہ سے ایشیائی خیال آوی سے بیامید رکھنا عبث ہوکہ میں اسکو فرحت زا" میں تو محجہ ایس و بی ان کا خرجس کی ہم اور ایر جان دیتے ہیں' ان کا خرجس کی ایم بھی مان لوں گا میان جو تو تی سے بیار میں در دلم غیر تو نمیست '

اب حالات سنے کارٹ گود آم تک رہائے تم ہوتی ہوا در بہاڑوں کاسلیہ شروع ہوتا ہو۔ کارف گودام سے نینی تال ۱۱میں ہے اگر تمام راستہ قدرین البی کی نیگی وعظمت کامرقع ہے ، حرص میں پاپنے ، چھ ہائة زمین چھ ٹی ہوئی ہے حس بر رست ملبتا ہے۔

ہاتی ایک طرف بہاٹر کی وہ ہیبت ناک دیوار ہر جمی طرف دیکھنے سے نکاہ کا نب جاتی ہر۔

دوسری جانب نہا میں عمیق ہولائ ک خارول کا سلسلہ ہے اور اگر اس بہا ڈیس سخت

سردی نہ ہوتی تو یہ خار بڑے بڑے اڑ در اور موذی حافوروں کے دار السلطنة

ہوتے ... (تماتیب بی حصد اول صدف )۔

فصاحت می*ں حباب یک* الفاظ کاانفرا دی تعل*ق تھا ہگر* شیرصف*ھا*ت میں اس پر كا فى تجث بهو يجكى ليكن اب د مكيمنا بير ، كه مبحثيث مجوعى لينى عبارت كي صور ت مين انشا پردازی کی اس خصوصیت کوکمال کک وخل ہے واس کے لئے علمائے فن دواصول قرار دیے ہیں ایک تو ہے کہ مصنا میں اور شلیں اسقدر حامیا نہ اور دکیک نہوں کہ ان سے مفرسیدا ہو بلکہ نها سے ول سنداور خوشکن ہوں ۔ دوسر ے بیر که تخرمیه نه اتنی طول ہوکہ سٹنتے سٹنتے جی گھرا جا سئے ادر نہ اتنی کو تا ہ کہ مطلب خبط ہوجائے۔ اِن دوخصوصیات کے اندازہ کے لئے کوئی آلہ اور بیان تو ہو نہیں سکتا ' البتہ صحیح ہزا تا ہ اس کا بہتراندازہ کرسکتا ہے۔ مولینا مالی نے در شعروشا عری "یں جمال شاعری كى تدرى رفتار كا ذكركيا ہواسكوايك شال كے درايد اسطرح واضح كيا ہى روه لھتے بن دواسكى مثال اليس تحبئى حيابيئي كرايك باورجي في اليه مقام برجال لوگ سالم کچے اور اُلونے اش ما مونگ بانی میں بھیگے ہو اے کھاتے تھے۔ انھیس بانی میں الال كراور مك فوال كروكول كو كهلايان الفول في المحدل غذا سے اس كوبرت فینمت سجها - دوسرے إورى نے ماش إمونگ داداكراوردال كودهوكر اور سناسب مصالح اور كمى وال كركهانا تياركيا راب تيسرت إ وري كواكر وه دال ي کے پیانے میں اپنی استادی ظاہر کرنی جا ہتا ہی اس کے سواا ورکو ای موقع تنوع مداكر في كا باتى نيس ر إكروه مقدار مناسب سين يا ده مريس اور كهنائ اور كمي

ولا الركوكون كوانني حبث بلي في بإرفرلفية كرسة" (مقدّ مشعروشاءي، صفت)

اور بھراسی کے بعد تین جار مثالیں کے بعد دیگرے اسی مضمون کو واضح کرنے کیلئے بیان کرتے ہیں لیکن ان میں نہ تو آپ میں کوئی خاص فرق ہجا ورعا میا نہ بن اِ سقدرکہ اِن کے بڑھنے سے طبیعت میں ایک طرح کی برمزگی پیدا ہوتی ہئ کوئیکن اسی ارتقا می شاحری کے مضمون کو علام نبلی صرف ایک مثال سے بیان کرتے ہیں جے بیڑھکر طبیعت سیر ہوجا تی ہجا ورجی خوش ہوجا تا ہج ۔ انھوں نے خاعری کی رفتاری تال

ایک قوم کی اُدی ترقی سے دی ہو، جنا نخ لکتے ہیں ؛۔

والمثلاً بتدا میں دہنے سینے کے لئے کیوس کے جونیٹرے اورض پوش کجی دلواری ہوتی

میں بجر نجینہ حارتیں بنتی ہیں ۔ بھران میں مختلف حصے ' مفرنشین ' دالان صحیحیا ں '
الاخائے قائمی کئے حاتے ہیں ۔ کھرے فرش سے سجاتے ہیں ' جھاٹر فانوس دلوار
کیریاں لگاتے ہیں اہم اعتدال سے آگے نہیں بڑھتے ۔ بھر منگ مرمری عارتیں بنبی
مشروع ہوتی ہیں ' جوا ہرات کی علج کاری ہوتی ہی ' دلواروں پر ملل کی نفش و نمکا ر بنا مراس و نمکا ر بنے ہیں ' اطلس و کمخوا ب کا فرش بھتا ہی ' دروازوں پر گو ہر نکار بردے آ ویزاں کرتے بین ' اطلس و کمخوا ب کا فرش بھتا ہی ' دروازوں پر گو ہر نکار بردے آ ویزاں کرتے ہیں ' کا فری میں بھاتے ہیں ' یر آئی کا آخری دورہ جس کے بی تیز تران شروع ہوتا ہو

و و ترسو اصول مینی تربینطول ہونہ کو تاہ اسکی مثال میں سیر قالنبی کی استدائی حید مضمون کہ تہذیب اخلاق اور استدائی حید مضمون کہ تہذیب اخلاق اور ترکیہ نفوس کے کیاطر لیتے ہونے جا ہمیک نہایت اختصار اور خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ علامہ شبلی کھتے ہیں کہ:۔

وو (اس کا)سب سے زیادہ صحیح سب سے زیادہ کا مل سب سے زیادہ علی طرافقہ یہ ہم کرندزبان سے کچھ کہا مائے انظریری نقوش بنیں سکے جائیں 'نرجروزورسے کام منافع

اسی مضمون کواگر بروفیسر ارزاد بهای کرتے تو وفر کا وفر سیا ہ کر التے نروربان بسیدرا کرنے کے لئے اسمال وزمین کے قلامے ملا دیتے لیکن نہ جانے یہ بات بھی

بيدا روتي يانهيس وان حيد سطرون مين ہي -

الماضة اوراس جزئیات انشا بردازی میں فصاحت کا جان تک تعلق تھا'اس کا بیان اس کے بیان موجود ہوں ۔ مطلب بیہ کو کرکوئی کریں بالعث کا اس کا تعلق الفاظ و تحریر کی معنوی صنیعیت سے ہے ۔ لینی جو الفاظ استعال کے گئے ہوں وہ معانی کے لیاظ سے بالکل مناسب اور بامو قع ہوں ۔ نازک اور لطیعت مضامین کے لئے ولیے الفاظ ہول اور شافدار و برشکوہ وا تعامت کے لئے ولیے ۔ انظہار ریخ و می سے دورا میز اور غمناک اور مرب اکر نے گئے الفاظ موکد اور کر رہوں ، استعال کے گئے ہوں ساک وانشا برداز اداکرنا جا ہتا ہو کا مرکز ہوں ، نامید باجس خیال کو انشا برداز اداکرنا جا ہتا ہو کا اس کا صحیح میں اس کے دورا تعرب کو برا کہا ہی ہتا ہو کہ اس کا صحیح میں اس کے لئے الیے الفاظ اور الیاط لئے ہیا ن اختیار کرے جس سے معلوم ہو کہ اس کا طالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جاں رسم قربا نی سے حالت کے وقت وہ نو دموجود تھا۔ علامہ شبلی نے سیرت میں جان سے دورا بیا

بحث کی جی محفرت آمیل کے واقعہ ذیج کواس طرح بیان کیا ہے کہ اروو زبانیں بلاغت کی مثال اس سے بہتر اپنی شکل ہے حضرت ابراسیم اور حصرت اسمطیل کی باہمی گفتگو کے بعدوہ لکھتے ہیں کہ:-

واب ایک طرف نود ساله میرمعیف به حمیکو دعا إی سح کے بعد خاندان نبوت کا حیثم و جراغ حطا بوا تقا ، حبکو وہ تام دنیا سے زیا دہ مجوب رکھتا تھا ، اب اسی محبوب کے قتل کیلیے اسکی بیتینیں جوام حکی ہیں اور اِلقریس حیری بهر-

"دوسری طوف نوجوان بیٹا ہے جس نے بجین سے آج کک باپ کی بھیت ہمیزنگا ہول کی گودیس برورش بائی ہے اوراب إپ بھی کا صربر در بات اس کا قاتل نظر آئا ہور ملائکہ قدسی فضا باہے ہسانی عالم کا گنات یہ جرت انگیز تنا خاد کھیر ہے ہیں اور انگشت برنداں ہیں کہ دفعتہ مالم قدس سے آواز آتی ہے کہ

است بریران بین دونعته عام مدن سے اوارای جدد میّا ابراهیم منک منک فَتَ الدُّوْ کَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُو

ورزير تيغ رفت وشهيدش نمي كنندا الرسيرة النبي حصله اصعطا)

غورکر واور دیکیوکراس مخصرسی عبارت کے بیرع نصف کے بعد عوفقت آئکھوں کے سائنے آتا ہی کیا وہ یہ نہیں ہم کہ ایک ضعیف کس سال شخص دل مضبوط کرکے ایک کمن کین نجے کے گئے بر حیری بھیرنا ہی جا ہتا ہم کہ اسنے میں آسان سے ایک أوا زاتی ہے اور وہ اپنے ارا وہ سے بازا جاتا ہم ۔

بلاغت کی ایک دوسری خونی حبیا کہ بیان کیگئی یہ ہوکہ الفاظ منا سب موقع وتحل ہوں تعنی حبّک وحدل کے واقعات بیان کرنے کیلئے نتا ندار اور برتسکو ہ الفاظ لائے عابین اور حسن وعثق کی داستان کے لئے نازک اور لطیف الفاظ استعال کئے جائیں یری فرق ہی جے اگر ملحوظ ندر کھا جائے تو کلام یا تحریر کا ٹرکما حقہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق اردو کے دو بڑے انشا پرواز کی تحریروں سے واضح ہوجائیگا۔ علامتر شبکی ' معرفک قا دسید " کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:۔

و سعد في در كيفركم بالتقى بن طون كان كرت بن و كادل بعض ما تا بر - ضخم دسلم وغيره كوج با رسى بحق اورسلان بوسك تق المردى جائيل را به بالركو بها كداس بلاك سا وكاكبا علاج بحر الخنول في كما كمان كى مون فراورا كهيس بمكاركردى جائيل رتمام غول مين دو با بتى نها بيت مهيب اوركوه بيكر اوركو بيكر اوركو بيكر التفيول كي مردار بقت رايك البيس اورد و مراا جرب كمام مستورتها وسعد في تعقاع عن ماضم الماسي و بلاكها كم بهم متحورتها بالقدي وقعقاع عن ماضم الماسي و بلاكها كم بهم متحور وبها بالقديل كو بلاكها كم بيم معم بحرار وبيا در بحيور بيك كو بلاكها كم بهم بحرار وبيا و من بحيور بيك بالقيول كونرغه بيل كو بلاكها كم بيم بيوست بو كئي موارا وربيا و من بيم بيل الماكم بالتق بي تعقاع بهم بيم الماكم بي الماكم بي المورد و بي بي ماكم بي والمن بي المربي و ماكم بي تم الكم بوكئ را ومر ربيل و حال في المرب بي معلم أن توام بالتي اس كذبي مول واورد م كى دم مين بيرياه با ول باكل و دوركا كرن بي اكر كواكم نعرول كل موقع ملاا وراس زوركا كرن بي احل أول باكل بها درول كو حوصلها فراك كاموقع ملا اوراس زوركا كرن بي احل المورد كي مين بيراه با ول باكل بي تحريب بي ماكم المورد كي دم مين بيراه با ول باكل بي تحريب بي ماكم المورد كي المورد كي دم مين بيراه با ول باكل بي تحريب بي ماكم المورد كي دم مين بيراه بالمورول كي المورد كي مين بيراه بالمورول كي مين بيراه و المي المورد كي مين بيراه بالمورول كي مين بيراه بالمورول كي بي مين بيراه بي مي بيراه بالمورول كي مين بيراه بالمورول كي مين بيراه بالمورول كي مين بيراه بالمورول كي مين بيراك كوروك كوروك

گریخ سے زمین دہل بل برقی تی " ۔ (الفاروق معنا ) ۔

مخریر بالامیں و کیموکہ مضمون کی مناسبت سے الفاظ کیسے کیسے آئے ہیں مثلاً ' وکا وُلُ'

در بلاے سیاہ'' ۔ در جمیب وکوہ بیکر " ۔ در جم " سوار و بیا دے " در نرغم" ۔ در سیاہ بادل "

در کن " ۔ اسی طرح ایک جنگ کے حالات بروقیس آزا دنے دو ور باراکبری میں بیان کئے ۔

در کن " ۔ اسی طرح ایک جنگ کے حالات بروقیس آزا دنے دو

وه مخر برفراتے ہیں کہ ار

دو عصر کا وقت تھاکہ اکری شفقت کا دریا جراها کو برآیا رمبت سے بہا ورا نتخاب سکیے کے کشتیوں برسوار موکر مائیں اور میدان حبک کی خرائیں ۔ قلعہ والوں نے دیکھ کراو برسے

اس کے آگے فتح مین کم بیان آتا ہے جواس سے کی کم قصد نا نہیں ہی ریجواس کے بعد اس کے آگے فتح کی تیاریاں ہورہی ہیں اور آئیدہ کا نقشہ جنگ مرتب کی جاتا ہی ۔ فن جنگ کے جانے والے ہی مسلتے ہیں کہ ہی سقدر شنجید کی طلب اور فورو فکر کا موقع ہو آہر کہ لیکن آزا و کار مگینی لیند قلم میاں بھی گل و بلبل کی ہمنوائی سے نہیں چوکتا ۔ جنا نجم وہ لکھتے ہیں کہ د۔

وو خلوت کے جین میں مکم مواکر مشو رت کی لمبلیں آئیں کہ شکالر کے لیے کیا صلاح ہو الم بعض کا زمز مہ ہواکہ برسات میں مکک مقبوط نہ ولبت ہو، ما اڑے کی آ میں شکالہ بین ورزیزی سے گلزار کا خاکہ فوالا جائے ۔ لبض نے نغر بسرائی کی کہ عنیم کودکم نہ لیے دو۔ ورزم ایس اور معلی اور ملات کے باخبان ور مائیں اور ملات کے باخبان ان کہا کہ باں ہی یا نک ہی ہے ایک روس عالی )۔

بلاغت كى ايك أورط مى فونى سيمهى مانى بوكر عب ايك بى معنى كمتعدد

الفاظ ہوں توان میں سے صرف الیے الغاظ کا انتخاب کر اما جائے جومعنی کے لحاظ سے وہاں سب سے زیادہ موزوں ہو۔ در نہاوں ادا کے مطلب کے لئے تو ہر شخص مکھ لیتا ہج اكثرابيا بهي يوتا به كرمطالب كاجوبهجوم ايك لفظ مين جوتا بكي و مطرول مين ادا نهيل بوسكتا - ايك الحي انثايردازكا براوصف بيهي بوكم أنتخاب الفاظ كالميمح ملاق اسيس موجود ومو علامه فبلى كى نقد لىند طلبعت اس نكسته كو خوب تجتنى تتنى يينا بخب دہ ایک موقع برسی خسوری کے سومنات حانے کے واقعم کواسطرح بر الکھتے جی کہ ا۔ ود وہ (فینخ سعدی) مومتات آھے' بیاں ایک عظیم انشان تبخانہ تھا۔ بوجا ربوں سے راه ورسم بیداکی را مکدن ایک برهمن سے کہا کرد عجکو سخت حیرت جرکر ایک بیم کولوگ كيول نو جية بين، وه نهايت برهم موااور تام تنجانه بين جرح إليبيل كيا رسب أن ير و با باس اور ایک مینکامه بریا بوگیا را مفول نے کہاکہ مبت کے ظاہری من وخوبی کا س مجى معرف برولكن ما نناما بها بول كرمغوى كمال كيا جرا ، بريمن في كميا ال بداد تصفى كابت بورس في مبى بهت سفرك اوربزارون بت د مكيد لكن جامع، اسمیں ہو اکسی میں نہیں میں ہرروز صبح کو و عاکے لئے فود إت اُ اُلھا تا سے اُ جِنا تجسم دومرے دن سیخ نے بیشمبدہ خودا نبی انکھوں سے دیکھا۔ شیخ کو نہایت جسرت ہوئی اوراس فكريس موائد اصل وازكيا ہم ؟ تقيةً بن كے بائة حج مع اور مبت فحشوع وخفوع طاہر کیا راور تنجانہ میں اس عقیدت کے ساتھ رہنے لگے جیسے یوجاری مند يس ر إكرت بي " (شعرالجم حصية) صعبي).

مندرجه بالا عبارت میں و مکیو کہ جوخاص افعاظ استعال ہوئے ہیں انخیس ان کے مراد فات پر کیا وجہ ترجیح ہی دوراہ ورسم "کے ہم معنی اردو میں بہت سے الفاظ جی شلاً و ملاقات کو نشناسائی کو دوستی کو جان بہجان کو لیکن سلنے جلنے کی ابتداکرنے اورا مرورفت رکھنے کا جومفھوم دوراہ ورسم" میں یا یا جاتا ہی وہ انہیں

ی مین نبیں ر میرور تیمر "کے ایک لفظ کمدینے سے بت کی شان میں عقارت و مزمت کا جواظهار موتا ایو استے گئے بجاریوں کی برہمی اور نہنگا میرارائ کا فی دلیل ہو ۔ معموم كوحقارت وندمت كے لفظ كے ساتھ ايك سطرين طا بركرتے تواسيس بلاغت كى وہ تساد ندر ہتی ۔آگئے طیکر ایک نفظ و معجزہ "کا آیا ہے جو مین اقتصالے حال کے مطابق ہی۔ اس ایک بہنے حرفی نفط میں نرمہی تقدس اورجذبات عقیدت کے جومفروم واغل میں ان كوبر مجن كى زبان سے اداكرنے كے لئے اردوس كوئى دوسرا لفظ ہونيس سكتا تما اسی کے بالقابل سخدی کی زبان سے بت کے اسی نعل کود شعیدہ "کے لفظ سے اداكياب -ان دونوالفاظيس عقيدت اور عدم مقيدت كاجوفرق إياجاتا كاوفن بلاغت كاايك باريك نكته بهرجم كالحاظ تبلي سانقا دفن بى كرسكتا تنا ي<sup>رو</sup> شعيده " کے قریب المعنی الفاظ اور مجی بہت سے تھے مثلاً کرشمہ اجرا کو تاشا الیکوانیں سي ميں وه بات نهيں جو بتعبده کے نفط ميں ہو۔ و چو منا "اور و بوسه دينا کان دو نونفطوں میں بنطا ہر کوئی خاص فرق نظر قہیں ہے الیکن اول الذکر سے جس عقیدت وخلوص کا اظهار موتا جو اوه ووسرے سے اُسقدر نہیں ملکہ اسسے ایک مدتک تکلف و تصنع کمیکتا جحوا و ربورسب سے بڑی ہاستا میرکی ایک خالصل ردوگا مفرد نفظ فارسی کے مرکب نفط پر بہرضورت مرجم تھا ۔بعینہ مہی قرق 'و یو جنے'' اور رِستش کرنے کے الفاظ میں بھی ہر جس مُرہبی عقیدت اور خلوص کو ظا **ہر کر** نے لیکھیے اورالفاظائية بين اسى غرص كے لئے دوختوع وخصنوع "كاات عال بمي ہر عبكے بغير لا لیے ہوے کسی نرہی عقیدت و خلوص کے خیال کا اظہار ممل نہیں کہا ما سکتا۔ بالكل اسى واقعه كومولينا حالى في مجمى ابني حيات سعدى ميس بيان كيابك فہ اِس میں ان کی عبارت کو پلے صوا ور د مکیو کہ کیا انخول نے بھی ملا غت کی اِن عوبول الموظر كا ب ؟ وه لكفت من كون ـ

دوبیب میں اسعدی مومنات بنیااور براروں اکرمیوں کو دیکھاکہ ایک بت کی رسن کیا دور دورسے وہاں ستے ہیں اوراس سے مرادیں مانگتے ہیں تو محبکو تعجب ہواکہ حاندار ا کی بیان میزکی کس ان پرسش کرتے میں واس اس کی تحقیق کے ایم بین سے ما قات بیداکی رایک روزاسسے پوھیاکہ یہ لوگ اس بے عی مور ما رکیوں اسقدر فرافیت بی اوراس کے سامنے مورت کی سخت مذمت اور مقار ت کی برات نے مندرکے بجاریوں کو خرکردی رسب نے مجھوال کر کھرلیا - یس نے مصلحتا اسک سرگرده سے کماکہ میں نے کوئی بات بدا مقادی سے نہیں کی ۔ میں خوداس مورت پر فریفته موں کیکن چے نکہ میں نووار دجوں اور اسرار بنیا نی سے واقعت نہیں ہوں ' اس الني اسكى حقيقت دريا فت كرام بإنها بون اكرسمير برجركراسكى بو حاكرون اس نے یہ بات بیندکی اور کہا کہ آج رات کو مندرس رہ تھکو اصل تعقیت علوم ہو ما میں رات بحروباں رہا ۔ مسجے قرب تمام لبتی کے مرد حورت وہاں جمع ہوگئے اور كارنے لكے رجب وہ لوگ علے كئے توبریمن نے سنسكر مجرسے كها ركيوں اب توكونى شیداتی نبیس را و می فاهرداری سے رونے لگا ورانے سوال برشر سندگ اور نفعال افا ہرکیا رسب بر جنوں نے مجد بر ہر ابنی کی اورمیرا باتھ کیو کراس مورت کے سامنے لے گئے میں نے مورت کے الا براد سردیا اور اٹھا ہر حیندر وزکے گئے ، رہمن مبلیا ، احیان معدی، ایک ادرطرنقیر اتوام یا فراد کی اہلیت اور قابلیت کے اندازہ کرنے کا ایک منصفا نبطریقیہ بہ ہو کہ یہ دیکھا ما سے کہ وہ قوم ایاس کے افراد انجو کر کہاں تک بہو نے ؟ اُن کی بلند روازی کی تفری حدکهان تک مبنجتی ایم ؟ ان کی ترقی کا پاره زیاده سے زیا دو کس درجریا آایم اور مجراس کے بعد اہم مقالمہ کرکے و کھاجا سے کہ ان میں کون سب سے آگے ہو؟ اب مک ہم نے انتا پرداری کی تعرفین اسکی غرض اور اسکی دوبر ی خصوصیا ت

نصاحت وبلاغت مع ان ک*ی جزئیا*ت سے بجٹ کی ہے اور 'ان کے نبوت میں مرحیا ر مصنعین کی تحریم دِن کے نمونے بیش کئے ہیں جس سے یہ واضح ہوگیا ہوگا کہ ملا میرشبلی کا ورحدان کے دیگرمعاصرین انشا پر دا زوں میں کستعدر ملبند ہرااب ہم اس حبر معطر لقیہ کے مطابق ان مفنفین کی تخریرو مکے متخب اور جبیر انموٹے (جوان کے اختراع فالقر (ماسٹریس) کے جاسکتے ہیں) میش کرتے ہیں اور فیصلہ خود ناظرین کے نداق ا دبی اورانصاف يرهوولت بي رسب سي يهيلي آزا دكولو، در باراكبري مين اكبر كے خصايل وعاوات بیان کرنے میں اکفوں نے اپنے بورے زور قلم سے وہ کام لیا ہو حبکی نظیر ان کی تمام تصانیف میں کمیں دوسری حَکّر نہیں اسکتی ۔ وہ کھتے ہیں کہ اِ۔ وواسلى لمبيعت كارنك مرعهدين بدن ربا بجبن كي عمركه يرفض كا وقت تفا بكوروني الرايا - فرابوش آياتوك دوارا في لك رادر ركب بوت ككور ع ممكا في ادربار الراف كك رنوعوانى تلى شا إنى ليكرانى ربيرم خال وزير صاحب ترسير لكميا تها-يرونكار اورشراب وكباب كم مزا ليف لكي لكين برحال مين نرسي احتقا وس دل نورانی تقاربزرگان دین سے تقا در کھتا تھا۔ نیک نیتی اور ضرا ترسی کین سے معياصبتى مطلوع جرانى يس اكر كجير عرصة بك الحيت يرميز كا دنيا ذكر اربوست كمكمليمي خودمىجدى جبارددى تق ادرنا زك ك أب اذان كمة كف علم سے بروي كرمطالب على كى تحقيقات اورا بل علم كى عجت كاشوق إننا تفاكراس س زياد ولايس بوسكتار با د جود يكر سميشه فوج كشى اورهمول بي گرفتار تفاا در انتظامي كاروبار كابجوم تما اسوارى تسكارى بي برابرجارى تمى . گرده علم كا عافق علم وحكمت مباحثوں اور کتا بوں کے سننے کا وقت نکال ہی لیتا تھا۔ میر شوق کسی فاص ندہب ا خاص فن میں مجوس ندھا کل علوم اور کل فنون اس کے لئے کیساں سے -، برس مک دایوانی نوحداری ملکم الطنت کے مقدمات بھی علیا سے شراعیت سے

إلتمين رس رجب ديكهاكران كى بلياقتى اورجابلاندسينه زورى ترقى سلطنتي ملل انداز بهي توآب كام كوسنهما لاراس عالم بس جو كميركرا عقا امرائ تجربه كار وور معالمه فهم عالموں كى صلاح سے كرتا مقارجب كوئى مهم بيش اتن الله فهم ميل كوئى ننی صورت واقع بوتی باکونی استظامی امرائین سلطنت میں جاری یا ترمیم بوتا توسیلے امرائے دولست کو جمع کرتا' ہرشخف کی راے کو بے روک منتاا درساتا ۱ ور اتفاق رائے اورصلاح واصلاح کے ساتھ عمل درآ مرکرتا" (در باراکری صعف اووسا) ڈیٹی نذریراحدی تمام تصانیف میں تو بتہ النصورے ان کی سب سے ہست رین نیفت مجھی حاتی ہی اوراس میں بھی بالحضوص وہ حصبہ حبال انھوں نے اللہ تعالی لى *ز*بان سے بنده كى تو بيخ كى ہى مور بيان كيلئے مشہور ہى مينا نميروه ك<u>كھتے ہيں ؛</u> ـ وداكرتو بهكوسيم ملب سے ما مزونا ظ اسميع ولعبيروقا درجانتا عمّا ، تُوكنا ه برتجه كوكيوكير جسارت موتی ملی ؟ تو محولکرکمی محاطری تونیس کودا ؟ کمی کوست یا نی می توتوند یا تقدمتیں فزالا و کبھی عبلتی ہوئی اگ کو تو نے مٹھی میں بنیں ہے دیا و گر تو گئا ہو رکا نهایت بے باکی سے مرکب ہوتا تھا رضرور ہو کم یا تو تھیکو لقین ند تھا کہ گذاہ کی منزاتش دوزرخ بيد الريقين تفاقوتراسكودنياكي أكست كمتر جهمتا لقا - دنيا مين جركيه رَفاهُ جو کھیے عیش واکرام ہم نے تھکومے استحقاق حرف اپنی مہر باً نی سے عطاکی کھا اکیا تونے اسكومهيشرا بني حن تدبير كى طرف منسوب نهيس كيها ؟ حريحليف تجبكو دنيا ميس بيني اگرجير توانبي بى إلى مصافي إون مي كلمارى اراكرتاتها الكركياتواسكا الزام بهارى وْات مستجع الصفات برنيس لگاتا تفارا سے احسان فرا موش إبزاروں لا كھوں احسان میں نے جھیرکئے اور تحقید سے اتنا نہوسکا کہ معبلامنہ سے اقرار توکر تا را ۔ ناشکو بے شانعمتیں میں نے تھ کو عطافر ائیں گر تحجہ بہا تنا بھی اٹر د ہواکہ کبھی زبان بر تولا ؟ -جتنایس نے ترب سا تھ ساوک کیا' اتناہی تومیری مخالفت بر کمربتہ رہا' جتنی میں

ترى رمايت كرتاره اسيقدر توكت خاور شريه وتاكيا - اس حيات ب نبات بر تجركواتنا همند بوكيا تفاكر تواني تنيس بهارى خدائ سے ابر سے جلاتھا - اسس جندروزه زندگی پرتواسقدر مغرور تفاكه وائره عبوديت سے ابني تنيس خارج كرنا چا بتنا تفائ (تو تبتہ النصوح وصف الله )

مولینا حالی کی تصانیف میں تواسقدر بلندا ور برزور عبارت منی مشکل متی البتمان کے متفرق مضاین میں تر اور مقدر بلندا ور برزور عبارت منی مشکل متی البتمان کے متفرق مضاین میں تر ایک حلیہ البتمان کے متفرق مصابلا حلم ہوں۔
ملکیا ہم جس کا ابتدائی حصہ ملاحظہ ہوں۔

ود لمده میری بنبل برارواسان ااسمیری طوی فیموا بیان ااسه میری قاصد اسه میری ترجان اسه میری ترجان اسه میری دکس اس میری تربان استی بنا توکس درخست کی شخی اورکس عین کالو دا به کا که ترسه بر میجرل کارنگ جداا در تیرسه بر میجل می ایک نیا مزاسه رکبی توایک ساح فیموس از بین حس کے نوم کار دُو نه خیا دو کا اتار رکبی قوایک افعی میاں گداز بهرجس کے زمر کی دار دو نه کا طرح کامنتر رتوبی زبان بی کنی اور زبان بیسی کنی بیس می می این ادهور سه بولول سے غیرول کاحی بیماتی می اور کیمی این می می این اور در کاحی این می کمی این اور دوب کران بان بی که جوانی میکس ایش نومی بیمی این می کارکرتی می اور این می تری نبان بی تیزی سے میزول کو فکارکرتی می اور برا رول و کھنے باتی بیس سینول کو فکارکرتی می استی نبانا اور دوست کو دخمن کر د کھانا تیراایک بات کی بکارٹ والی اور اس میری نبی بات کی بکارٹ والی اور اس میری نبی بات کی بکارٹ والی اور اس میری نبی کاموں کو مینانا نبیس معلوم تو سنے بات کی بکارٹ کھا جوارکس سے سیکھا جو کمیس تیرے بول نشورت کے گون طبی بیس تر شهدی اور کبیس خطل کمیس تور بهر بی ترب کی گانگھیس جیس اور کبیس تور بهر بی ترب بی گانگھیس جیس اور کبیس تور بهر بی تیرے بول شرب کے گون طبی بیس تور بهر بیس ترب بی گانگھیس جیس اور کبیس تور بهر بیس تور بهر بیس تی تور بهر بیس تور بهر بیس تور بهر بیس ترب بیل گانگھیس جیس اور کبیس تور بهر بیس تور به بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور به بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور به بیس تور به بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور به بیس تور بهر بیس تور بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور بیس تور بهر بی بی تور بهر بیس تور بیس تور بهر بیس تور بیس تور بیس تور بیس تور بیس تور بهر بیس تور بهر بیس تور بیس تور

اوركيس ترياق " (مقناين مالي صعاديه)

آگراد، نزیراحمداورحالی کی انشا پردازی کے انفرا عات فالقہ ( اسٹر بہنر) آئیج و کھے ہے 'جوعا م طور پر اردو کے پتخابات میں و اخل ہیں' اب ایک میری طرف سے فسبی کی انشا پردازی کا کمونہ بھی ملاحظہ ہو' د'طور قدسی" کے عنوان سے انحصارت معم کی دلادت کا دا تعہوہ اس طرح لکھتے ہیں ہ۔

'وجینستان وہریں ہارہ روح پرورہاریں آجی ہیں' جرخ نا درہ کا ر نے
کہی کبھی کبھی بڑم ما لم اس سروسامان سے سجائی ہے کہ نگا ہیں غیرہ مجوکرر کم کی ہیں۔
دو لیکن آج کی تاریخ وہ اریخ ہے جس کے اشطار میں ہیرکہن سال دہر نے کردروں
برس مرف کردیے سیا رگان فلک اسی دن کے شوق میں ادل سے خیم براہ سے '
جرخ کہن مرتبا نے دراز سے اسی میج جاں نواز کے لئے لیل ونہا رکی کروشیں ببرل
ر اتفا کا کون آنی تعنا وقدر کی بڑم آرائیاں' عنا تھرکی جدت طازیاں' ماہ وتورشید
کی فروغ انگیزیل ک ابرد آباد کی تردستیاں' عالم قدس کے انعاس بیک تو حید آبرا ہم کی جرف کہ بیتا جائے
گراں ارزٹ ہنشا وکوئین کے دربار میں کام آئیں گے۔

وو آج کی صبح وہی صبح جاں نواز وہی ساعت ہمایوں وہی دور فرخ من ل ہے ۔ارباب سرا بینے محدد و برا بر ٹربان میں لکھتے ہیں کہ آج کی را ت ایوان کسری کے ہما کنگرے گرکئے اس تشکدہ فارس بھی گیا ، دریا کے سادہ خشک ہوگیا ، نسکین سجے بہیے کہ ایوان کسری نہیں ، بلکہ شان عجم ، فتوکت روم ، ۱ و ج مین کے قصر اے فلک اوس گراہے ۔ اس فارس نہیں کبکہ جیم فشر ا تشکدہ کفر اور کدد کمر ہی سرد ہوکررہ کئے ، صنی فارس نہیں کبکہ جیم فشر ا تشکدہ فاک میں مل کئے ، فیرازہ مجوسیت بھرکیا ، نھرائیت کے اور اق خزاں دیوا کیل کی كرك جرفيك توهيدكا فلغلما فما "جمنتان سعادت ين بهاداتكى" آفتاب برايتكى شعا مين بهاداتكى "قاب برايتكى شعا مين جرطون كهيل كنيل افلاق اف في المن كالتمين برتوقدس سے جب الحقا - ور سے مود بيني يتم عبدالله عظر كوشة منه شا و حرم " حكم ان عرب" فران روا سے مالم شمنشا و كوشن" عالم قدس سے عالم امكان من تشريف فراس عرب و والله المكان من تشريف فراس عرب و والله والله الكه من الله والله الكه والله الكه والله و والله والله



گزشته صفحات بین جهان کا سوال کے پہلے جز وکاتعلق تھا ہم نے نا پروازی کا اوراسکی خصوصیا ت سے کیسقدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے ، تاکہ انتا ہروازی کا ایک صحیح مفہوم اور معیار قائم ہوجائے ۔ اب تک ار دو کے سب سے بڑسے نتا پرواز کا کو نئ کی تعین میں جو فلعی ہوتی علی آئی ہے ، اس کا سبب بھی تھا کہ انتا ہروازی کا کو نئ صاحت وصیح مفہوم میش نظر نہیں ہوتا تھا ۔ اسی غرض سے ہم نے ان مصنفین کی محالت وصیح مفہوم میش نظر نہیں ہوتا تھا ۔ اسی غرض سے ہم نے ان مصنفین کی تحریروں سے مختلف نو متیوں کے نمو نے بھی و لیے ہیں ، جن سے میراندا زہ ہوگیا ہوگا ور مراجز واستعدر ہی معاصرین انتا ہر دازوں میں کمتعدر بلند ہو! سوال کا در مراجز واستعدر ہی محالے با اور بیش ہو ۔ کم و بیش ہر شخص سمجھتا ہے کہ ارد در کے ذخیرہ علمی میں سب سے بڑا اور بیش ہما حصد ملا متر بلی کا سب کہ کہ ارد در کے ذخیرہ علمی میں سب سے بڑا اور بیش ہما حصد ملا متر بلی کا سب کہ کہ ارد در کے ذخیرہ علمی میں سب سے بڑا اور بیش ہما حصد ملا متر بلی کا سب کہ ایک مزید تصدیق ہوجا گیگی ۔

اردد کاسرایطی اسم حبیاکه اور لکھآئے ہیں اردوادب رہیاں اوب سے مراد

رب نشر کا دخیره ای کی ترکیب اصلی انهی حار عناصر سے جو اینی آزاد کا ندیرا حمد ک عالی وتبلی<sup>، بع</sup>نی ار دوکا تمامتر ذخیرهٔ علمی انفیس حا رمصنفین کی کوشستو**ں کا** ند وخت ہو' باقی دوسرے مصنفین ایک حثیبت ِ ٹانوی رکھتے ہیں ۔لیکن دیکینا ہے ہوکرانیں سے ہرابک کا کسقدر حصیہ جی اورکس قیمت کا ؟ پروف پسرائز ادسے سیلے جھیں اِن عناصرار لع میں آولیت کا فخرحاصل ہواردوادب کا سرایہ بہت ہی مخصراور معمولی تھا - برانے خیال کے لوگ زیا رہ ترفارسی وعزبی کی تحصیل اپنی تعلیم کا مقصد مجھتے تھے 'کو ٹئ کھی لكهناحا بتنائتوا كفي زبانول مين لكهتا سان مين بهي فارسي كوزيا ده رواج حاصل تقائ لیو کلم پہلے حکومت وقت کی زبان رہ جیکی تھی' اس کا رعب اب بھی لوگو ل سکے دلوں ہم ﴾ قی تھا ۔علاوہ اس کے اسلامی اور دینی علوم بھی انھیس وونو زیا نوں میں تھے۔ ا اگسی نیے برطبی ہمت کی تو تھوٹری بہت انگر میز ٹی سیکھ لی مکیونکہ لبعد میں مہی نہ مان درلعیہ معاش ہوکئی راردو کی طرف کسی نے اگر برط می توجہ کی توجندغ زلیس اور قصیدے کھ لئے یا فارسی و حربی سے بعض افسانے اور قصے ترجمہ کرکے رکھ دیے ماہد می*ں تھے* الكريزى كے ناولوں اور افسانوں كے بھى ترتمے ہوئے -تصانیت از آن اغرض بیکل سراید تھا جویر وفیسر از ادکوورا ثت میں ملا کا اسمیس بھی شاعری کے جزو کو کالدیجئے تو ہے ترکہ اُور بھی قلیل اور حقیر رہجا تا ہے کہ زادنے ار دو کی اس ہے مایکی کومحس کیاا وراٹر بحر کی ہرصنعت میں احنا فہرکرنے کی گوسٹی کی ۔ بیاسی کا نیتجہ ہو کہ اُج ان کے قلم کی مختلف اصناف ادب میں کتر ۔ سری یادگاریں باقی ہیں ۔ شلاً اذب میں افسانے ، قصے اور ڈرامے ہیں ۔ تاریخ میں بان اوراط کیرکی ار یخ اورانشخاص کے سوانخ نه ندگی بھی جیں - علوهم میں علم الانسم ان كاسب سے نايال كارنامه --ان کی ایک اہم تصنیف جوشاء اندخیال مرا میوں اور ادر کی گلکا راوں کی

وجرسے آزاد کاسب سے بڑا کا رامہ مجمی حاتی ہے، دوینرنگ خیال "ہے۔الگرزی زبان میں اور پیرکی ایک صنف ان کھالوجی اسے جبیس انسانی حذبات اور پذہبی رات مشخص طور رمین کئے گئے ہیں رانسان کا تحنیل انسکال وصور کو حار گرفت بداور رحمه کوان کے خصالیوں طبعی کی بنا پردیسی ہی انسانی شکائیس ئے توبڑھنے والے براس کاصیحواورزیا دہ انٹربٹے تا ہے ۔ انگریزی ہیں اسی طرز بیان میں ایک مشہور کتاب اور تی زایر" ( ملکر مس مرد کرس ) کے نام سے میں میسوی ندمہب کے عقبا بدا درمجاس اخلاق کو ما دی صور توں میں بیش ہو۔ کہاجا تا ہوکہ انجیل کے بعدص کتاب نے مسحیت کے قبول کرنے کی س ترغیب اوگوں کے دلوں میں میدائی وہ میافترقی زائر " ہے ۔ اس کتاب کے تقب ہونے کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہو کہ اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہم مرنہ نوں میں ہو کھا آ اسی طرز سان کوسامنے رکھکر آمزا دینے بھی <sup>دو</sup> نیرنگ خیال " لکھی ہے حیا نخیروہ خود کتے ہں کہ دور جندر صنمون جو لکھے ہیں منہیں کہہ سکتا کہ ترجمہ کئے ہیں ماں جو کھیر کانوں نے سناا ورفکرمناسب نے زبان کے حوالے کیا' یا تقوں نے اسے لکھ دیا'' غرصٰ فض طور ہر دکھائے گئے ہیں رشلاً پنج ، عدل اُرتھم، شہرت طلبی عصیہ غود نیندی دغیرهابنی اینی خصوصیات کے مطابق مرد یاعورت کی تشکل یس ظاہر کیکئی ہیں ۔ اخیر میں عرب 'ایران وہندوت کی مشہور ومعرو میں شعرا لاطین کی بھی جیتی جاگتی تصویری الفاظ کا جامیر بینا کرمیش کی گئی ہیں۔ لیکن با وجودان سب کے <sup>در</sup> نیرنگ خیال <sup>44</sup>کو وہ قبول عام کہا *ں حاصل* اجو<sup>در</sup> تی "كو بوكى إيرونيسرازادكى تاريخى تصانيف من دور باراكبرى" سب س ہورکتاب، ہو۔اس میں اکبراوراس کے دربار کے بڑے بڑے امرا شلاً بیرم خال

بل فیضی ابوالفضل و ورس دغیرہ کے حالات درج میں - اردوز بان یس بری عید حکومت کے واقعات اس قدرتفصیل کے سائقر ملنے مشکل ہیں۔جہاں تک وقالع نکاری کا تعلق ہے بے کتاب چو لئے بڑے تام واقعات کا احاطم کئے ہوئے ہے لیکن داقعه نگاری اور تاریخ نویسی میس مبت برا فرق سے مجواس تصنیف میصات نظرات اب راكبراوراس كاعبد حكومت اس كے امراور ما إ مس محجراب مقبول اہر ي كي متعلق مبت سے مصنوعي مبالغم آميز قصول كارواج با جانا كي بھي خلات امیدنهیں اکبری حکمت علی ریالیسی ) ایسی مرتجان ومریخ کی رہی ہے اور دیگر بداہیے سائداس کاالیا بے تعصما شاور روادار اغروب راسے 'جوستر ہویں صدی عیسوی میں ایک حیرت انگر واقعہ ہی ' بالخصوص ہندومسلما نوں کے سائڈا س کامکسال میا ویا نەسلوک اِس زمانه میں ایک افسا نەسامعلوم ہوتا ہم نیکن اسی کے ساتھ خوداس کے اسلام میں شبھر کرنا بھی کچے کم تعجب خیز نہیں۔ بیر جند مہتم بالشان ہور تھے جو بہت زیادہ نقد و بحث کے قابل تھے اور شیکے محصٰ صنمنی تذکر ہ کر دلنے سے کیرکا وا نخ نگارکسی طرح عہدہ بڑا نہیں ہوسکتا ۔علاوہ اس کے عہداکبری کی عضرن راتی واقتصا وی اصلاحات بھی جن بر مهار اموجو دہ نظام زر اعتی مہت عد تک مبنی بتایا جا ہی کسی طرح نظر انداز کردینے کے قابل نہ تھیں ۔اکبر کے زبانہ حکومت میں بصفافیم ب مندلًا مهيئت و بخونم اور فارسى شأ عرى كى ترقى اوراكنرفنون لطيفة تتلامف كى نقاضی وموسیقی وغیرہ کی رفتار بھی برتفصیل ذکرکئے جانے کے لائق تھیں ۔ تاریخ کا اقتصنا يه تفاكه ديكر سلاطين مغليه ہے جو لجد ميں تخنتِ دملي سر بنٹھے اورغير ملكي معاص حكمرانوں سے دمثلاً ملکه الزمیتی جو تعریبا اسی زمانه میں انتکاستان پر حکومت کرتی تھی) اكبرا وراسكي طرز حكومت كامتعا بله وموازينه كياحاتا 'توآج در با راكبري تاريخي ميتييت نه صرف ارد و ملکه دوسری زبانول سی تجی ایک ملند با بید تعلیف مجھی جانی .

انتخاص کی تاریخ لکھنے کے ملاوہ ہروفیسرآزا دینے زبانوں کی تاریخ بھی کا اور نەصرك تاریخ لېکهایک مدتک فلسفهٔ زبان کی طرف بمی توحبر کی ہے بینی ایک ربابکا و وسری زباً نوں سے تعلق اور الفاظ کی اصل اور معنی کے تغیرات کے اساب سے بھی بحث كي ب ميى علم آج مرون صورت مي علم الالسنريا الكريزي مين و فيلا لوجي الم کے نام سے موسوم ہے <sup>ا</sup>راس کا شوق انھیں اہل لوار پ کی غیرز با نو ں مرحقیق **نفرتی**ش ود المكرسيد الهوا مينا نيرا كفول في سب سي يلي فارسي زبان كي تاريخ وتحقيق كي طرف توجه کی راوراس کے لئے ایران اور بخا را وغیرہ کی وشوارگزا رمسا فست بھی ا ختیار کی ران ممالک میں حاکرا کھول نے وہاں کے رسم ورواج لوگوں کے عادات واطوار کامطا تعمرکیا رنیز ترتمرا مہلوی اور ذری زبا نوں کے متعلق بھی مہت کچھ معلومات حاصل کئے رہندوستان ریکرسنسکرت زبان اور بہاں کے رسوم وحاوات رومبش واقفيت ماصل كي غرض ان كي اسعلمي ولساني تحقيق وكا ويش كام النظم تخندان منارس "ہے رجس میں زبان فارسی کی تا ریخ اوراسکی عهد بعید کی ترقیوں سے بجٹ کی گئی ہے ۔علاوہ اس کے مشہور نتعرا وُصنّفین کے کلا **م** کے نمونے بھی د کھانے گئے ہیں ایرانیوں کے رسوم ورواج کا بھی ذکرکیا گیا ہے ۔اسی سلسلیک ددسری کتاب دبیکارتان فارس " ہے جہیں رود کی سے لیکروا قف بٹا لوی کے منا بیر شعرا دکی سوانح مرای ورج میں ریاسب کچے سہی لیک زیانہ کی تیزرفتاری كاسائه كون دليك و پروفيسراً زادنے حہاں زبانوں كی تقسیمہ وتفریع كی ہم و معلم ا لى موج ده ترقيون كے كاظ سے أيك ابتدائى معلومات كى عبتيت سے زيادہ وقعت نهيس ركبتي رعلاوه اس محے ميعلم حي نكدوا تعات نهين ملكه زيا ده ترقيا سات عقلي بم بنی ہواس سے اس کے نظر بے ان مدان مدائے رہتے ہیں ۔اس بنا براج سے بم ١٠٠٠ برس ميك كاكوني نظريد كي ترقابل فيهو ل جوسكتا جر - يون العناظ كي

بالهمي مشامبت دمناسبت بتاني خواه صوري هوبا معنوي ايك دلحيب مشغلا اور پرلطف مطالعه بھی ۔اس نوعیت کی ایک دومسری تصنیف دو آنجیات جومصنف کی انشا بردازی<sup>،</sup> تاریخی و نسانی تحقیق<sup>،</sup> اورا دلی خصوصیت کامجوهم هم این اس بین شیم نهیں که ارد وزبان کی ابتدائی تالیخ 'اسکی عبد سرعهد کی ترقیوں بر ار دو میں اس سے میشیر کو بئ قابل ذکر کتاب موجو د نہ تھتی ۔اسی *م* ب دیا ہوا "دلوان ذوق " بھی آجا تا ہے ۔ کو ذوق کے حالات اور ان کی شاعری کا تذکرہ 'در آب حیات'' میں بھی آم حیکا ہے لیکن انسا و ہونیکی عثیبت سے آزاد کو جوعقیدت ان کے ساکھ تھی وہ ایک منتقل تصنیف کی متقاضی پہوئی ۔ لیکن ان تمام تنقیدی تصانیف میں بجائے اس کے کہ کہیں فلسفہ شاعری اور اس کی خصوصلیات سے بحث کیجاتی مرت انونڈ کلام اور شاعری کی تدریجی ترقی کے وكهاف يراكتفاكياكيا - كم ازكم دلوان ذوق بي بين اس صرورت كو لمحوظ ركها حاتا اورذوق وغالب كى شاعرى كالقفىيل كے ساتھ باہم مقابلہ ومواز نہ كيا جاتا اور ہردد کی خصوصیات شاعری مبان کرکے ایک کو دوسرے پرتز بھیح دیجا ہی تو آج اردو لرويحريس ايك ببش بهااضافه مهوتا ركبين دوق كى بعض غيرمطبوعه غزلول كوت إيع ردیناکا فی سجھاگیا ہوکسی طیح جاری امیدوں کے مطابق نہیں۔ غرض با وجودان سب کے ہروفیسر محرسین آزا دینے اردونٹر کے دا من کو جیس اب تک قصے د حکایات کے سواکھ نہ تھا ' تا اوس کے جوا ہررینے دل سے بحردیا اورسے بوجھئے توارد والر بحرکا سنگ بنیا دائنی نے رکھ اور اس حیثیت سے الخيس ادب اردوكا باني كما حاسة توبيجا نهيس -تعانیت ندیراتی الوینی ندیراحدی تمام تصنیفات برنظردا لنے سے ایک عب الاء نمترین نظراً تاہے -ایک طرف توان کے نا ولوں اور افسانوں کا مجموع سے

رى طرف ان كى نربيى سخيده تعما نيف بين -اصل بيبوكم اعلى در حبركى ست اور قران محدمت و نقه برعبور کلی مبونے کا اقتصا تو یہ تھاکہ ان کے ۔ قلم سے انہی مذہبی علوم برکتا میں نکلتیں لیکن لبصن خارجی انزات ک*ی*شش نے انھیں یا اور نا ولوں اورقصول کی میطویل فہرست جوان کے اسی بے راہ روی کا نتیجہ ہے ۔ان کے تعنیفی شغلہ کا ایک عجیب طرح سے ہوا جو خود اپنی کی زبان سے سننے کے قابل ہے۔ ا پیفے باری لیکو " میں وہ ایک حکم لکھتے ہیں کہ در میں اپنے بچول کے لئے الیمی کتابیں عابتنا تھاکہ وہ ان کو حیا وسے بڑھیں ۔ <sup>ا</sup>و صونڈھا <sup>، ت</sup>لاش کیا <sup>، کہی</sup>ں تیہ نہ لگا ۔ نے ہرایک کے مناسب حال آپ کتا ہیں بنانی شروع کیں ۔ برای الوکی کیلئے سالمه لکھولیں تب بڑھانی شروع کیں ۔ نہیں ملکہ ئیرا کی کتا کے یا بخ ما پنخ صفح لکھکڑ برامک کے حوالے کر دیئے ۔ مگر وہ بجوں کو ایسی تھا مئیں وُ صُفْعِ کے بڑھٹنے کی طاقَت بھی وہ او ھے صفیح کے لئے ا درحبکوا بک صفحے کی اد *تقی دہ درق کے لئے مستعجل تھا رجب* دیکھوا ک*یب نہ آیک شقاصتی <sup>ہم</sup> کہ مسر*ا تی کمرر آگیا ہے۔ میں اسی وقت قلم مرداشتہ تکھید اگر تا - لوں کتابوں کا پیلا گھان ن ان قلمی مبودات کوکتا بی صورت میں لانے کا فرطی صاحب کوکولی را مفول نے توسیق اور افرائے ایسے بحوں کی خاکی تعلیم کی غرض سے لکھے تھے و میں میں میں م

ب سے کہا کہ ان ناموں کی کتا ہیں کوئی اردو میں نہیں ہیں ۔ اس برکتیر <sup>-</sup> جواب دیاکہ بیکتا بیں توا بانے سرے اور آپائے لئے لکھدی میں - بھر کمین صاحب ہاکہا حیا دوڑکرانھیں ہے آئ<sup>ے</sup> رلشیر دوڑا ہوا گھر کیا اور حیٰد میند' مراۃ العروس او ﴾ الحكامات كے علمی نسخ الحھالا یا ۔ وائر کٹرصا حب نے جب انھیں و مکیھ اتو مراة العروس كوبهت ليندفرإما ورگورنمنط سے اس پرانعام دیے حانے كي مفارش کی رحنانچرکو بٹی صاحب کواس کتاب پرا مکہزارر دبیبے نقداورا کی قیمتی ٹائم بس ا م میں ملاراس سے بڑھکر ہے کہ ان کا نام گور مننٹ گڑ ہے میں مکل گیا - میرکیا تھا' بقول خود الخول نے وولصنیت کا در بہ کھولدیا ۔۔۔ ۔۔ مراة العروس کے بدری فورد *ی طرح* ایک ناول' بنات النعش " ل<sup>و</sup> کیو*ں کے لئے لکھا اورا سکو بھی بط*یع **ا** نعسام سركارس علتاكيا ي غرض طیٹی صاحب کے تصانیف کی ابتداا نے بچے بچیوں کی خانگی تعلیم سنے کے خیال سے ہوئی'اورسرکاری انعامات نے اسیس ان کی مزید ہمت افزائی کی ۔ ا ن کی تمام ابتدائی تصانیک میں ان دونو میں سے کسی ندکسی ایک جذبہ کی کا ر ن ہونی تقبی ۔ چنا کنے اکفول لنے صرف و کنویس دور سامے اپنے را کے۔ جن كانام مَّا يَغِنْيك نَي الصَّن اورمَا يُغْنِيكَ فِي النَّوْرَكَا ران رسالول مِن النَّولَ عِيلَ هُولَ قدىم طريقير درس كے خلاف كيده مرورت سے كام ليا تھاجيے برقسمتى سے اس زماند صرفی و تخری مولولوں نے لیند شرکیا اوراس برانفیس کھیرا نعام بھی نہ ملا ۔اس کے ا تخول نے مسرکا رہی اعلان پرمنطق میں ایک رسالہ'' مرا دی آنحکمۃ "کھا ومقول موااور بإنسوانعام كاستحق قرار بإياراسي زائديس كورنمندف كي طرف سي علم بريت كى ايك انگريزى كتاب و كولمنظر مون "كے ترجم كائتهار مع اليهزار انعام ك

شالع موالقا ر فریش صاحب کے بعض دوستوں نے الفیس اس کام برآ ارہ کیا

جنا نخبہ طب احرار کے بعدا کھوں نے اس کتاب کا ترجیم کر ناشر وع کیا اور بدراکرکے تورنمنٹ ہندکو بھیجدیا رایک عرصہ کی ردوکد کے بعدسرکار سے وہ ترجمہمع ایکہزار ہنعام کے وائیں ملا - (نہ جانے اس کے طبع ہونے کی بھی نوبت آئی یا ہمیں ۔) ان خرق چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی تھنات کے علاوہ ڈیٹی صاحب کے قلم سے سرکاری روئد او و س وغیرہ کے ترجم بھی دقتاً نوقتاً نکلتے رہے ہیں ربیان کیا جاتا ہم کہ تعذیرات ہندکے اردورجہ میں بھی ڈیٹی صاحب کا بہت بڑا یا کہ ہے ۔

ویکی صاحب کے تصنیفی شغلہ کی ابتدا خواہ کسی طرح پر ہوئی ہولیکن ا ضا بنہ نوسی ان کاطبور درنگ معلوم ہوتا ہے ۔ان کے تما منا ولول میں دو تو بتر النصوح او فالراس الم المان معرف سركارى الله المات محرف سركارى مدارس میں برجھا ہے جاتے ہیں ملکہ بوری کٹا ب نو وار دانگریزی سکا م کے نصاب یں داخل ہے۔ برانگریز ستدی کے سئے جواردوسکھنا جا ہتا ہے اس کتا ب کا بڑمنا صروری تمجماحا تا ہے ۔قصے میں چونکہ صوم دصلوۃ کی اکبید' خیرات وزکوٰ ہ کی ہاست اور دیگراسلامی عقاید مثلاً حبنت و دوزخ جزا و منرا دغیره کا ذکر سبے اس بنا پرشروع شروع میں گور نمنٹ نے اپنی نرمبی غیرجانبدا رانہ پالیسی کے منافی سمجھکرا سے رواج وست مناسب نه هجها تحالیکن هیر بعدیس کوئی خاص نقصان نه دیکھکر اسکی اشاعت کی بازت دیدی!دراسکی ده قدرافزان کی که مسلونژیرسلم بهطبقه سهرسکی **انگ آن شرع** ہو کئی "'ترقی زار''' (مَلَاس بِروگرس) جس کا <sup>درا</sup> نیزنگ خیال'' کے میکا ہی اعام مضمون کے لھاظ سے دو تو ہتر الفور کے اسے ایک عد تک بہت التی جاتی ہے لیکن اس میں اسلام کے ان بنیا دی اور عالمگر عقا بدو مسایل کی صرح نیکی کونی کوشش نہیں کیگئی ہے جس سے بیرکتاب بے تعصب غیرمسلموں کے <sup>و</sup>لوں کو ل كرسكتي -مكن ٻوايك محدو دطبقه ميں اصلاح اخلاق اور يا بندې ندېب بيں

ی حدثک ممرثابت ہوئی ہو۔ راة العروس " حبيباكر اوير بهان كما گيا ، وُشِي صاحب نے اپني بشری لاکی برطيعاني كحبائه لكعنا شروع كبائقانيكن دراصل اسكي تزمين ايك أورمقصعه نظراتا كج یہ وہ زما نرتھا جبکے سلطنت مغلبہ کے حمداغ کُلٌ ہوجانے سے کتنے اسلامی گھرانے ہے جمع تھے۔ باہر کی حالت توجیسی کچھ تھی طا ہر تھی اگھرے اندراس سے بھی هنت تقی یعور تول ٌس نه کو دیم تعلیم و ترئیت ' پنه کھر ندہبی واخلا قی روح اور ي صاحب في اس حقيقت كومحسوس كياكم محيركي تعليم ونزيب كي مهلي معلم ال بهي ا بلا کمتب گرکی جیار داداری ہجراس لیے مردوں کی تعلیم وتربہت سے مقدم وری عور توں کی اصلاح و تربہت ہے جیا نجہ اس غرض کے لئے اتھون نے انے لکھے آکہ انفیس بار هکر حورتیں اپنی حالت سدھا رہر ان کی گودوں سے اچھے ترمبت یا نہ نکے تحلیس ۔غرض عور توں کے عادات واطوار ک معاشرتی اور مٰدسہی خرا ہیوں اوران کی حابلا ننررسوم ورواچ کاجس عبرت میں اس میں ذکرہے' اس کے لحاظ سے مید کتاب معنّا کہلی مراق عروس' ہے جيے برط حکر عور تين اپني اخلاقي و زمبي حالت درست كرسكتي ميں - اس كتاب كا نبات النعش "كے نام سے موسوم سے جبيں على معلومات حاصل كم ناكم کھ تو حبر دلا ای گئی ہے ۔''مرا<del>ۃ العروس ''</del> کو تھوٹر۔ یسی معبولمیت حاصل مونی کیوانگریزی انگالی انجراتی ایمانتا اینجاتی اور میری زانوں میں اس کے زعبے ہو گئے ۔ اس سلسلے کی سب سے آخری کتاب غاليًا المرديائ صادقي على عوبعض كے نزومك ان كاسب سے بہتر اول خيال ایا جاتاہے ۔اس میں دہلی کی معاشرتی زندگی کا سبت ہی مرافز نقشہ کھینی گیا ہے '

ليكن ُ ديْسي صاحب كي آخري قلمي يا د گاري كيو دوسري نوعيت ركھتي ڀهل د دیگان کا اصلی اورفطری ریک معلوم بوتا ہے جواخیرزما نم عمریں صاف طوررنا یا ل ہوکررہا۔اس سے ہماری مراد ندمہی رنگ ہے ۔ حیدرا کا دکے سکون تخش زیا نہا النازمت من ولئي صاحب حب سركار الكريزي كے إراحيان سے كينقدرسكدونر موٹے اور عکومت کی برکات سے کنا رہ کش موکر اطمینان وعا فیت کی زندگی لبررن<sup>اکی</sup> تواسوقت النيس خدا بإداكيا عربي زبان وادب كا ذوق النيس بحين بي سع تعار کلام جا ببیت کے سیکڑوں ہزار وں اشعارا ور نیز بین صفحے کے صفحے زبانی یا دیتھے۔ اسى ذوق ادبى كى بناير قرآن كابھى بہت مصريا دكرليا كا جنا تخر بعدي صرف چر فیلنے کی محنت سے پورے ما فظ ہو گئے رکل م تجید سے ایک تو ذاتی شفعت اور دوسرے احباب کا ایک با محاورہ ترحمبہ کا اصرار ایر اسباب تھے جھوں نے طوشی صاب کواس خدمتِ د<sup>ا</sup>ین برا<sup>س</sup>ا وه کیا -هر*حتِد که کلا م*رالی کارعب اس جراء ت کی اعازت ىد دىيتا تقالىيكن استخركا ركمرىسته موكئے اور تين سال كى مرت ميں اس كام كو انجام ديا جو آج الا مصحف القران " كى شكل يس برسلان سك يا تعريس نظر التاسي أورجوع ف قرآن کے ترجم اس سے میشتر بھی ہو چکے تھے لیکن رہ یا تو فارسی میں تھے یائٹ للفظ اردد میں گزئی صاحب جُرفن ترجمہے خرب واقعن تھے ' تمام د شوار پو ں کو بخ لی تھیتے کتے ۔ الفول نے دیکھاکہ فارسی ترجمہ ملک کی عام صروریا ت کو بورا انتیں کرسکتااور نہ تحتِ نفطی کا طراقیہ مطالب قرآنی کے سمجھنے میں مفید ہوسکتا ہی اس بنا برعام فائن رسانی کی غرض سے انھوں نے قرآن کا با محاورہ ار در ہیں ترجمهر کیااور رابط مطلب کے لئے توسین میں اپنی طرف سے عبارتیں سرط صاتے کئے ہیں رشروع میں مرمضمون سے آیا ت کی فہرست بھی دیدی ہے تاکسی کا

عنوان برقران مكيم سصموا وتلاش كرنام وتواكساني سيفرابهم كمياها سكي في غرض للان ے عرصہ سے زائدگی کے اس دستورالعل سے نااتشنا ہو سکتے تھے مطویتی صاحمة ب اس سے مدفئاس کراکران پربہت بڑااحان کیاہے ۔اسس کے علاوہ یشی صاحب نے مسلما نوں کی عام حالت خراب و کیھگر ترجمہ قرا ن ہی برس کی کیم بلکہ ان کے معمولات زندگی اور عبا دائت ندم ہی کی اصلاح و درستگی کے ہے انھوں ء ایک مبسوط کتاب تکھی جو<sup>رو</sup>ا لحقوق و الفرالی*ف " کے نام سے تین حادثی*یں ہے حبی مجوعی ضخا مست ایک ہزار صفحوں سے کھھا وہرہے ۔اس کتاب یس بِلْفُصِيلِ مِيهِ بِمَا مِا كِيا ہِ كُورُ مُقُوق اللّٰهُ اور وحقوق العباد كياكيا مِن ﴿ كُتَّا بِ كَ میں تام عبادات مع جزئرات کے آماتے ہیں۔ بیان تک کر عج سکے بیان میں مسجد حرم کے منارے اور کنگروں کی تعدا دا در مسجد کاطول وعرض می دیا ہوا ہے رووسرے حصد میں بیر تبایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات والدین ا ا تتا دہماتی اور حکومت وغیرہ کے ساتھ کیے ہونے جا ہیں ۔ جہاں حکومت کے ائتے مسلانوں کے تعلقات سے تحبث کیگئی ہے 'آج اُن کا مطالعہ کرنا ولیسی ادر رت سے خالی نہیں اطاعت حکام کے لئے جودلیلیں بیش کی گئی ہیں انہیں نگراتبدائی جاعت کاایک بجریمی مسکرایے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ڈیٹی صاحب کی عربی زبان وا دب کی بے نظیر قالمبیت کا صحیح اور کا فی استعال نے ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ انھوں نے ایک قرائن کے ترجمہ بہر اکتفاکیا یا احا دیث وفقہ کے مطالب کو تھیلاکرار دو میں لکھدیا - تر ہے ان سے بہلے بھی ہوئے اور لعدمیں ہوتے - حدیث وفقہ کے مسایل کی تعسل و المقین کے لئے عزبی مارس کے اساتنرہ وطلبہ کا نی تھے ۔عزبی کے اس فاضل سے جرگرسے کر تو تع تھی وہ یہ کہ آزاد کی طرح عزبی زبان وا دب کی ایک تاریخ می

وسخندان عرب "کے نام سے تمیار کردے گاا ور بیان کی بے مثال عربی دانی کا صحیح و بہترین استعال ہوتا۔ ایک الیسی تصنیعت کی کمی اردوزبان میں عرصہ سے محس کی کی گئی اور متقبل قرمیب میں بھی اس کے پورا ہونے کی کوئی امید نظ نہیں ہی تی ہے۔

نظر نہیں آتی۔ تسنینات مآبی اردومیں جس مخضوص شعبهٔ علم کی ترقی مولانا هاتی کی ذات سے ہوئی ہے' وہ و فن سوا نخ نگاری' ہے ۔ حالات زندگی اس سے سلے بھی اردو میں کھے واتے تھے لیکن مولانا نے اس فن میں ترتیب واقعات کا جوطر لقیرا وران کے انداز بیان کا جو بنونه بیش کیا ہے ، وہ نه صرف ان کی علمی نرندگی کا ست و دخشاں کارنا مہے بلکہ اردویں ایک بیش ہمااضا فہ بھی ہے ۔ قدما رہے نرویک سوالخ نگاری کا دستوراب تک بدر باسی که ده حوحالات زندگی تلفتے کتے ، وہ تصویر کا ایک برخ ہوتا تھا لیٹی اس کے تما متر محاس اور خوبیا ں ہی بیان ارتے تھے ۔اسکی رندگی کے کا رنا موں اور اس کے حالات برکوئی تنقیدی نظر نہ فالتے تھے۔ برعکس اس کے پورپ کی سوائخ ٹکاری کا بیطر نقیہ ہے کہ ہمیر و کے اوصات تمیدہ اور اس کے کارنا ہے گذاتنے تو ہیں نیکن اس کے ساتھ کہاں کہیں اسکی مغزشوں اور کمز در دیوں کی طرف بھی دبی نہ بان سے اشارہ کرد ہتے ہیں ہ اگران کی نمیت برب جاشم کرنے کا الزام نہ دیاجائے توب کہنا غیر مناسب نہ ہوگا اس سے ایک طرف ان کامقصود اپنی نالٹی بے تعصبی وحق گوئی کا اظہ ہوتا ہے اور دوسری جانب بیرانیے مبتر وکی عظمت اور بزرگی حبتا نے کا ایک ووس طربقیہے۔ ہارگا و اخلاق سے پہلاگروہ آگر پاسداری اور بیجاجمیت کا مرتبحب كبلاك كاتودومسراطبقدريا وربيا ورحذع كالمجرم قراريا كياكا ومولليناحالي جود مناقب گرئی اور کے جامداحی کاالزام لگا یا جاتا ہے ، اس کے ملے وہ معذور

یر دو نوطر لیے آن کے بیش نظر سے جنیں سے اکٹوں نے اول الذکر کا انتخاب کیا۔ ریگویا دو برائیوں کے درمیان انتخاب تھا اور حالی نے اگر اسے بیند کیا جو کم بری تقی توکیا ہے حاکیا۔

مولانا حاتی کی زندگی کا سب سے بط ا کار نامر'' حیات حاویر'' سمجھا **جا** تا ہے <del>'</del> ت اور پاسداری کا جوالزام اُن برعا بد ہوتا ہے ' وہ اسی تصنیف کی نیا پھ یکن کو بیشخص بھی ج<del>رسر</del> یہ کا مگر بڑ ہوتا اور <del>حالی</del> جیسارفیق اسے ملتا تو و ہی واقعه بیش آتا حود صاحت ما دید می کی شکل میں منودار مهوا تقریبًا الیبی ہی ایک مثال ہم کوا گریزی او بحریب متی ہے راواکٹر مانس نے جو انگلتان کا بہت لالق اورعالی د ماغ تحض گزرا ہے ، حبب انتقال کیا تواس کے ایک وس<del>ت جمیز ہار</del> ( نے اسکی لالیت ہم حلدوں میں تکھی جیمیں اس کی زندگی کے ہر تھوئے بڑے واقعہ کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی نہایت تحیین آمیز لہجر میں مولینا حالی نے بھی مقر وہی حق رفاقت اوا کیا ، جو باسول نے حالس کے ساتھ کیا تھا ونظراس الزام كے كداس تصنيف ميں بيا مرح مسرائي اور ما سداري سے كا لياكيا يو او دو صوصيات بهت بي نا يا صور ير نظراتي بن ايك يركر سبيد ك ز نرگی کے مشہور وغیرستہور ' صروری وغیرصروری ' ولچیپ وغیر دلچیپ ہوسم کے واتعات كالمصنعت في استقصاكيات اورووسرى بات بير ب كر بورى كتاب شروع سے اخیر کک ایک اعتذار (ایا لوجی) کا میلولئے ہوئے ہے ۔ اس کی فاص وم ہے - سرسدمر وم اپنے وقت كاكي غيرمعولي تخص سے ساليے زماند ں نے قوم کی الاح وتر تی کا بیرًا الحمایا مسلمانوں برزوال حکومت کا خارطاری تقا اوراس حالت میں وه تعليم ومعاشرت اندب وسياست مب كيم عبل شيّع تق سرس و ان

واس خواب گراں سے جگا نا جا الیکن اس کوشش میں سب سے بڑ اظلم جواتھوں كياوه يه كه مذهب كو بالقالكا يا حندمهب مسلما نول كوحان و مال ميرجيز سے زايا ده مهش عزیزراہے -اکفوں نے اسرحب کھی آن می استے دیکھی توحراغ یا ہو کئے عربی داں مولوبوں نے جب مراخلت کرتے دیکھا توان پر کفرکے فتوے لگانے سفروع کئے۔ دومهری طرف اسی زمانه میں برا دران وطن حکومت سے اپنے سیاسی و ملکم حقوقہ حاصل کرنے کے لئے حبر دحبد کرر ہے تھے اور اس کے مطالبہ کے لئے تمام مندو ایک تومی جاعت کا نگریس کے نام سے قامیم کر لی تھی ۔اور مسلما نو ں کو بھی اُس یں مشرکت کرنیکی دعوت دمی *بسرسید نلے یہ دمکھیکڑ*ر مسلما نوں کی جاعت تعلیم می**ں ا**پنے برا دران وطن سے بہت بیجھے ہے اور تا وقت کہ وہ اس کم کا بورا نہ کر ہے کا وہ اسکا سا پھ جبیا کہ جاہئے ، بنیس دنسکتی ۔اس بنا پرانھوں نے گا نکرنس کی مشرکت سے ا کموعلیٰدہ رکمناحا یا ران کے علاوہ اور بھی حیو سے جھوٹے مسایل تھے جنیں سَرس نے عام روش سے حداانبی راہ اختیا رکی تھی ہےن کا نتیجہ یہ ہے کہ نرہی فرقبہ ان پر نیچریت اکاازام لگاتا ہے اوران کی تحفیرکے درلیے ہے۔ پرانے خیال کا طبقه انگریزی اور حدید علوم کے رواج دینے برنا راض ۔ برا دران وطن ان کی مسلم نواز پالىپى سے نالال اوران كوسركارېرستى اور بېنىدومسلا نوں ميں نغاق پیداکرنے کے الہا مات لگاتا ہے رغرض جو تحض اپنے اور بھانوں وونو میں اس طرح معتوب ومطعون تمجها حالي اس كے سوانخ نگا ركالب واسم اعتذار أمير ینه هو توکیا هوسکتا ہے را درر فع الزامات اور برا رت کی سپی کوششش تھی حبکی بنا برمولینا حالی نے سرسیر کے متعلق حیو لطے بطیرے ہروا قعہ کو جگہ دی اوران کے ہرتول وفعل کو تھس اور قابل دا دسمجھا۔ 'لانفیٹ' ککھنے میں خوا ہ قدیم طریقیراختیا رکیا مائے یا حدید

رورہے کہ مصنف ہترو کے انتخاب کرنے اور اسکے سوا کخ زندگی لکھنے ہیں ک نی متعین مقصد میں نظر رکھتا ہے۔ بٹنگا تہذیب اخلاق ادر تر کیئہ نفوس مقصو دکا ے بغیریا با دی کی سوالمختمری لکھے گا ۔ علمی تحقیق وتفتیش کا شوق سیداکرنا لورے توکسی ایسے شخص کے حالات ُ زندگی بیان کرے گاجس نے اپنی <sup>ت</sup>م الم اور تحقیق مسایل میں صرف کردی ہے۔ یاسوا نخ نگا ری کی وسری صنعن انبے ہیں وکے عام حالات زندگی بیان کرنے کے معب نما ہاں وصعب احاکر کرکے دکھا گئے ۔ مثناً کُنیولٹن کی لالف لکھنی تواس کے دیگر واقعات زنرگی کو معمولی طور پر سان کرنے کے بعد مصنف کا فرض ہج س کے جنگی کارنا مے اور دلیری وبہا دری کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ یا مثلاً نیوٹن کی سوانخیمری میں ریاضی کے متعلق تحقیقات مسامل اور دوسرے علمی اور سائمٹیفک نظر مایت کا ذکر تصنیف کا غالب حز وہونا حامیے ں یہ دونواصول ہے جن میں سے ایک ندایک کا یا بند ہونا سوا نخ نگار کے لئے صروری ہے جنا نخبرانمنیں میا دیات کی روٹسٹی میں موللیناحالی کی طرز سوانخ نگاری اوران كى تصنيف كرده سوالخعرلول كود مجيور سحيات ما ويد "كى تصنيف بيس تو وم ہو حیکا کہ ان مبا دیا ت سے قطع نظر واتی و تخضی تعلقا ت کا وہ حبز سرکا *مرکز ہاتھ*ا ياسول كوحانس كى لالعيث للصفريراً اوه كيا تفار باقى رجى ولوتصانيعت لعِني دريا وكار خالب " اورور حيات سعدى " - ان ميس مصنيف كاكو يي خاص مقصارت طور پر نہیں طا ہر ہوتا ہے بلکہ موللنا کا ذوق ا دبی ہندوستان وا پران کے ے شعرا کے عالات زندگی تکھنے کا متقاصنی ہوا رکوئی شخص پر نہیں کہرسکتا مرزا فالب کی زندگی سندوستان کے نوجوانوں کے لئے کوئی سبق رکھتی ہے یا مِرْزاً کے خابگی حالات اور احباب کے تعلقات کا ذکر حیات انسانی مین کسی نئے باب

کااضا نیرکتے ہیں' ملکہ جس چیزنے غالب کو غالب کیا ' وہ ان کی بے متل فلسفہ شاء ی ہے۔ الی صورت میں در یا دگار فالب " کے مصنف کا سب سے بط ا فرض یہ تھاکہ مرزاکی شاعری کے مختلف دؤر' ان کے معاصرین میں ان کا درجبہ ، تاعری کے مختلف اصناف میں اُن کے کمالات بیش کئے جاتے ۔ لیکن اس سے تِطع نَظُرُكِ مِرْداكِ عالات زيْرَكَى 'اخلاق دعا دات 'لطابعِن وامثال تِصِنيعِكَا بشتر حصه وقف كياكيا ہے سالبتها خيريس كسى قدرا ردو و فارسى نظم ونز كے نمونے دکھا ہے گئے ہیں ۔ کتا ب کے ہمخری حیرتصفوں میں مرزا کی فارسی ننز کا **ا**معت المبلم کلہُوری' علی حزّتیں اور ابو آلفصلٰ کی نتر سے کیا گیا ہے ۔اس کے لئے مصنعت کی طرن سے یہ معذرت کروں پرطرلقیر ص قدر تصنف کے حق میں و شوارگر: ارتھا ہی قدم بِلِكُ كَهِ لِيَّ مَا صَكَرَاسِ زَمَانِهُ مِن غِيرِمَفْيِدِ بِهِي تَقَا ''آج كِهَا نِ مُكَ مَا بِلِ قبول ہوسکتی ہے'اس کافیصا خود ناظرین پر پھیوٹرا حاتا ہے۔ سوا تختمرلوں کے علاوہ اردونٹریس <del>موللینا حالی کی ایک قابلا</del> <sup>در</sup> مقد مهشعرو شائری" بهیجس مین فن کتاعری ا ورا سکی مختلف ا صن<sup>ا</sup> ت پر لک عد تک فلسفیا نیا درنا قدا نرحینیت سے بحث کیکئی ہے ۔ بالحضوص ارو و شاعری کے حسن و قبنج اوراس کے اصل پربہت کچھ تفضیل کے ساتھ لکھا گیا ہے لیکن اسی سمے ساتھ غیرصز دری ساحت یا لیے جاطوالت سے بھی مہت کا مراباکہ ں سے تھینیون کا رتبہ سے کھی گھی گیا ہے۔ مرفن کا اک فاص موضوع مجث ہو اہے جب کے دائرہ سے باہر کھنا خود مصنعت اورتصنیعت و د نوکی ایکی*، برط ی خ*ا می تجھی حباتی ہے ۔ <sup>دو علم</sup> آستسر یح <sup>ای</sup> را ناٹومی ) کا ایک مصنف اگر ما ہمیت قلب اور اسکی نقل وحرکت سے بحث کر آوکر آر

شاع می پیراترائیے اور دل کے لئے <sup>د</sup> مدفن ار زو ، اور رس اعبکہ مز گاں <sup>،</sup> کی شاعرانہ

صطلاحات استعمال كرف لك ما و داخهائه ول مى ملاش مين برسون توبراس کی کسقدرنا موزوں اور ہے سودکوشش ہوگی ۔اسی طرح ا کی گل*اب کی تعر*لف<sup>ی</sup> کے سلسلہ میں اس کے تتعلق علم منا تات (بیالوجی) کی تحقیقات شروع کرے تواس کا پیفعل کے قدر مفتحک ہوگا گواپنی اپنی حبکہ ریے علم تُشریح عِلم بناتات اسى قدرص ورى اورمغيد بس حبقدر شأعرى وانشآ يردا زلى يغرض مصنا مین کی بعض ایسی ہی نامناسبت اور بے تعلقی ہے جو<sup>دو</sup> مقدمہ شعروشاعری ً یں بھی آہیں کہیں نظر آتی ہے رشعروشاء سی بریجٹ کرتے کرتے شعرا کے خلاق ملاح اورائفیس فن عروص کی تعلیمه دینا الیبا ہی غیرمناسب اور نا موزل م ہوتا ہے جیے علم تشریح میں قلب کی مرکز بیت اوراس کے افعال سے ف كرتے كرتے فالب كايشعر برهنا شروع كرديا عاب كه ٥٠ بهت نتورسنت مقر سيوس كا معرجرا توايك تطره خول كفي عكل یہ ہانا کہ بعض ار دوشعرا مبتبازل مصنا مین با ندھتے ہیں یا سنگلاخ زمینون غ لیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فلسفہ شعروشا عرمی سے بحث کرنے والے ب اخلاق اور درس عروض سے کیا غرض ۔اس کے علا وہ لبض مثالیں چومطالب کو واضح کرنے کے لئے بیش کیگئی ہی انیس اسقدر بیجاطوالت سے کام لیا *گیاہے اور مبھن ا*ن میں السی عامیا نہ ہ*ں ج*رشاعری کے السیے فلسفیا نراوطرعی<sup>ن</sup> ماحث کے شایان شان ہر رز نہیں۔ تمانید فبلی ادب ار دو کے وُخیرہ میں اب مک مرسم صنفین نے جواصانے کئے وة اريخ وبينات ، سوائ اورتنقيك اوب يرشمل بي معلا مستقبل في ان صناف علوم برتومبت کم بیش بهااضا فے کئے ہی میکن ان کے علاوہ بست مدريطوم وفنون كوبعى اردوسه روشناس كيا -ان كى تصشيفات كسى اتفاقى ببير

یاصلهٔ انعام کی رہن منت نہیں ایک اعوں نے وقت کی صرور یات اور ار دولط یج ال اصل كمي كو محوس كرك بي كام تمروع كيا تقاريد هي من تفاكم بنكامي طور تركوني خیال دماغ میں آئیا اور اس بر کھے لکھ ڈالا یا دوسروں کو لکھتے بڑے تتے و کھھا اور ان کی رس میں قلمہ ہا تھ میں اٹھالیا ریلگہان کے میش نظرانگ متعین مقصدرا وران کے ط نقيرٌ عمل سلے لئے ایک مقورہ بروگرام تھا ۔ایفوں نے ایک طرف زیا نہ وحال' در مات کے پوراکرنے کے لئے <sup>ا</sup>اصنی سے سبق لیااور دومہری ط یں کربھی نظر جانبے رکھا ۔ انھوں نے دیکھا کہ خبطرح اسلامی علومہ ، حو لنت عبانسیہ کے زمانہ تک ہمیب اور اس کے متعلقات پیشتل تھے <sup>و ا</sup>ما نی علوم دفنون کے انڑسے مکیار گی مبرل گئے ' بعیبنہ آج بھی مغربی علوم اور ساس واج نے ہما*رے قدیم فلن*قیر<sup>،</sup> کلام ' تا رکیج اورا ڈب کی بنیا دوں کومنزلزل دیا ہے ۔اس بنا پرانہوں <sup>نے تص</sup>نیف و<sup>ن</sup>الیف کاایک متبقل لانحمرعمل تبارکیا' چن کے بعض اجزا ذیل میں ملاحظم ہول ۔ وہ لکھتے ہی کہ ۔ "( ا ) فلسفئر عال کے اصول ا درا س کا مقد سرحصیر ملکی زبان میں لا ماجائے رم) یہ بنا باجائے کہ فلسفہ حال کے کون کون سے سایل زہرب کے خلاف ہم محران مسامل کو مار دکیا جائے یا نرمب سے تطبیق دی حائے۔ رس) جس قسمرکے مضامین برآ حکل بورپ میں تصنیفات ہورہی ہیں اور جن پراسلامی تصنیفات بھی موجود ہیں انفیس مواز پذکر کے بتیا ہا صائے کیمسلما نو ل کاطاز ىنىف كىيا ئقا اورىدر يئ طرز تصنيف كيا ہے ۔ ختلاً تاريخ ١٠ ساراز جال معان في بلاغت التحقیقات ندبهب مین عزبی زمان مین کثرت سے تصنیفات موجود میں رانهی مضامین منے یورے میں نئے نئے اسلوب اختیار کئے ہیں ' مواز پذکر کے بتانا ما ہیئے کہ دونو کے متلف خصوصیات کیا ہی اورکسکوس تثبیت سے تزمیح ہے۔ (٤/) خالص اسلامی علوم شلاً کلاَ آمَ ' فقه ' اصول ' تفسیروغیره کی تاریخ اور ن برربولولکھا جائے لینی ہیکہ سےعلومرکب سرا ہموے کیونکہ بڑھے کس کس نر بیا باتیں ان براعنا فیرہوئیں ۔اورکن اساب سے ہوئیں ؟ ان کاکسقدر حم فیحے ہے ؟ کسقدر تنقیداورا صلاح کا مختاج ہے ؟ ۔ رہ ) فارسی اور عربی شاعری اور انشایر دازی کی تاریخ لکھی ہائے . (٦) جن نئے عنوانوں بربورب میں مصنا مین لکھے جار ہے ہیں'ار دوز ہمیر رى مسلمانوں كى تهذيب وتدن ير ارسخانه معنا مين لکھے حائيں - مشلاً أتظام غَدَالت' أتظاّم محاصل بيلات وركس' تعليمات' سخارت' فوجي نظروف' معامشرت ، غرض اس قسم کے تمام ا مور کی نسبست مور خانہ طور پر لکھا حاسے کی لما نوں نے ان چیزوں میں کہاں تک ترقی کی اورکس ک*س عب*ید میں کیا <sub>ا</sub>صنا فرمواء'' اس بروگرام کوسامنے رکھئے اور علامہ بلی کی تمام تصانیعت کی سرلحاظ فریقتیم تسحئے اور پھیر سرایک کا حائزہ کیجئے کہ انھوں نے اِن دورا ندیشار ندا در ملن دیا پرتجا ویز لوکہاں تکعمل کا جامد مینا یا 'اور موکھیان سے رہ گیا ' اسکی کمپیل ہیں اُن کے افلات کقدور رکری وا نهاک کے سائھ کو شاں میں ۔ غرض علا مستقبل کی تصانیف کی اگر برطی برط ی تقییم کی حائے تووہ تا ریخ اشخاص کی یا تا ریخ عساوہ یاان دونوکے علاوہ تقیرادب پرشستل ہو ل کی ۔ کارلابل کاایک ملبنے فقرہ مشہور ہے کہ دستا ریخ عالم حرب اس کے بڑے لیے انتخاص کی تاریخ کا نام ہے می عالبًا اسی قیم کاخیال تھا جسکی بنا برعلام شبلی نے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ۔ اس سلسلہ کی مہیلی کڑی انفاروق سے

جوخایفه ثانی مص<u>نت عمرفا</u>روق رصنی السرعنه کی سوانحنمری اور ان کے علمی وعمسلی ا رنا مول کی محققائہ الریج ہے ۔ ملکہ سبح او تھیئے تو میر اریج اسلام کے روشن مزین معفات ہیں الفاروق مولینا کے مورخا نہ اجھا دات اور علمی تحقیقات کا بہترین نونه ہے جس کے لئے اکنوں نے مصر شام اور ترکی کی خاک جیا نی - الما مو ن سلسلو کی دوسری کرای ہے جو ہار ون الرشید کے بیٹے امون کی لالیت برہے بكها يك طرح سے اربخ عباسى كاليك حيوثا سامرقع ہے۔ مير دو نوتصانيعت استغار معروت ہیں کہ اس سے زیادہ کھنے کی صرورت نہیں ۔ ملامه تنبلی نے نه صرف صاحبات انج وتخت کی سوانحمری لکھی وفن کے حالات زندگی بھی درج کئے ہیں ۔ قابل وَرُتَصِنیف المَامَ اعْطِمِ کی سوانحعمری ہے جود سیر<del>ۃ النعا</del>ن " کے نام سے مشہور ہے ۔اس میں آمام صاحب کے تفقیر نی الدین اور اجتما بحث کرنے کے علا وہ علم فقیرتی ا ریخ بھی کھی ہے ' لعینی ہے کہ یہ علم کسے را بچہارہ ب اسکی مدوین ہوئی وافقہ صفی کے اسقدر قبول و ٹنیوع ہونیکی کیا وجہ ہے ؟ ب سوالات کا نهامیت محفقانه جواب دیاہے رنسکین اس کے علاوہ ایک بڑا کام اور مجی کیا ہے ۔اسلامی نقر بر پورب کی طرف سے ایک برا الزام بر حلا آتا تھا کہ یہ قوانین رومہ (رومن لا) سے انوذ ہے <sup>ہ</sup> سولینا بھلی نے اس الزام کی تر و برکی اور بتا یا که ام مصاحب کے وقت تک بورب سے قانون یا نفتر ریکو کی کتاب تر عبادی نہیں آئی تھی ۔اورفقہ حنفی جو کھیر بھی ہے وہ امام صاحب کا خو دا پنااجتہا و ہے۔ علامهشبل کی ایک دوسری تصنیف " سوانخ مولانا روم " ب ر مولینا روم کو اب تک دنیالیک صاحب دل ۱/ل باطن کی حیثیت سے جانتی تھی اور ان کی تمنولول كواسرارينها ني كاخزينها وركشف صد در كا در لعه هجھتى كتى نىڭىن انھيس

ش کیا ہے ران کی تمنولوں طکیاہے'،اور منصرت بھی بلکہ شاعری کی حیثیت سے بھی ان کا درجہ بہت بلندر كماب - اسي من من طراقيت التراديت اور معرَّفت كي منطِقيا نه تعرافيس كي ماندازسے بحث کی ہے وہ اردد کی بباط د کھتے ـــرلکھاسے' انھیس'<sup>و</sup> الغزالی'' میں میں ان کشادہ الته بیان کیا ہے را اُسغزالی کے حالات زندگی اور بھی کو نی خف بتا تواسماني كے سائف لكوسكتا عقالىكن دونو ميں جوفرق ہوتا' ی<sup>و</sup>الغزالی'' پڑھکر 'وسکتا ہے جبیں مولینا شبکی نے اس مڑے امام کے اور فلسقها ندخیالات کواس ساوہ اور عام فهم طریقیر برہیان کیا ہے ہے یا کے عام علم کا گمان ہونے لگتا ہے۔الی سلسلے میں ایھوں نے سيرة النبي" نەمرەت تھانىيت شېلى كى اس بۇغ يىنى تارىخ ل' میں آخری تصنیف ہی ملکہ خود مولینا کی زندگی کا سب سے آخری علم کا زاندہ براسلام كى سيرة لكهنى كوئى نىئى يا خيرمعمولى بات نهيس تقى ليكن اكثر معولى مختاج توحبر مهوتي بس حثني نئي ادرغير معمولي نهيس موتير یا حیات بنی پرتقریباً ہرنہا نہ' ہر ملک اور ہرنر بان میں ھے ا کھِر بھی تعلق رہا ہو گا<sup>ن</sup> کھیم نہ کچید صنرور لکھا گیا ہے ۔ خو دُعزبی میں ہزار وں لاکھ هنیتیول سیمهٔ آپ کی زندگی اور ا خلاق پر موجو و ہیں مِترهویر والخفا رجويي صدى ميں يورپ نے جب اسلام كى طرف اعتناكيا تو صد ہا كتا بر

پ کی لالینِ اوِر کا رنا مو**ں برخت**لف<sup>ش</sup> نوں میں کھی کئیں ۔ ہندوستان میں بھی اس سیارے بنی کی ح موحورہے رلیکن ان سب کے باوجود بھی ایک جدیدھ وس ہورہی تقی حجرموحو دہ سیرتوں یا درکسی کتاب کے ترحمبہ سے ہرگر کوری خبیر پوسکتی متی رانسی صورت میں علامٹرلی کا ایک السی تص اورمغزبی زهرالو دخیالات کی الاینوں سے ماک ہوا نیے ہائھ سے داغ سیل ڈوالٹا اس لون انکارکرسکتاہے کہ یہ ارد دکی ایک نا قابل فرا موش خدمت ہے یہ صیحے ہے کہ مرحم اس کام کوانے میں حیات بوراند کرسکے لیکن حقیقت سے کہ ی میں اسکی عدم تنکمیل ہی مفید ہتی اس سلسلےسے اپنے بعد ایک جاعت توانسی چیوٹر گئے ہیں جو نہ صرف اس کام کی تلمیل میں سرگرم ہے بلکہ ارد و کی دوسری خدات بھی انجام دے رہی ہے۔ اردوتصانیف میں علامتہلی نے جس نئے باب کا اصافہ کیا ہے ' وہ علوم فزنگ نا ریخ ہے، ب کک نهصرف ار دو ملکہ فارسی دعر بی تک میں علوم وفنون کی تا مریخ لکھنے کا کوئی وستور نہ تھا کہ علامہ شبلی سیلے تھس ہر جھوں نے نہ مرف اردو امی اطریح میں میابی بہااصا فرکیا ہے ۔ ممکن سے شمنی طور پر انھوں نے مِ مثلًا نَعْهَ دغیرہ کی تدریجی ترقی پر لکھنے کی کوشش کی ہولیکن <sup>وو</sup> علم الکلام ان کی وہ تصنیف ہے جسیس اٹھوں نے باقاعدہ طور پر علم کلام کی ابتدا ' اس ردیں آنے کے اساب اسکی عہد تعجد کی ترقبو ل اور اس بر خارج لاتے ات کے مفصل بحیث کی ہے اور اسی سلسلہ میں اکا برشکلمین کے حالات بھی تحصرطور برنگھ میں اوران کے دقیق نلسفیانہ عیالات کی بھی نشر یکے کرنے گئے ہیں اصل مین بیکنامبالا الکام الکام الکام پیش شیم بی جواس من پرایک منتقل تصنیف ہے:

ىنى عامروش سىعلىدە اس موصوع برقلم المُتانے كى صرورت اس وحب<sub>ەسىن</sub>ىز كى ئى فربی علوم و تہذریب کا حرِ علٰ گُرگھر بھیلا ہوا تھا جن کی وہر سے ں کے نرمہی عقابد کی نبیا دیں متزازل ہونے لگی تھیں ۔ سائنس کا اسقدر زور تھاکہ ندبہب کوئی دن کا مہان نظراً نے لگا 'اس بنا پرتعبن لوگوں نے ایک مدریرعلم کلام کی صرورت محسوس کی نیکن مولینا نے سلما نوں کے اسی قدیم کلام کو ہوجہ دہ صورت حال کے مقابلہ کے لئے کا فی تھجمااور اس غرضر اس فن برنها بيت شرح ولبط كے سائق الكل م لكھ البيس ندمي كى حزور ت باری کے دلا بل امعجزات کا ٹبوت انبوت کے قیقت ہلام کے فعنایل <sup>ک</sup>و تجود بڑے الزام لینی'ا سلام ہالئے ترقی ہے' کا جواب اورانگام عركة الالاتصنيف <sup>در شعرالع</sup>جم'' ہے ً يمسى قوم كے لايكيركى تا ريخ يڑھو' منقيداِ د ر او قلتیکه ادب کا ایک کافی سرماییه موجود نه جو انتقید نهیس موسکتی -بلکہ قوم کی صلاحیت و قالمبیت پر مبنی ہوتے ہیں ۔ ار دواگر حیرا بنی نر ندگی تدر ذخیرہ فراہم نہ کرسکی لیکن اس کے بڑیصنے والوئس ليهار دو كے لئے نه صرف ايك وقست كى حير بكر اسكى نشو و نمايس بهت مديك مديس يرسس طرز كي تصنيف نه صرف كسي غيرز بان لمكه فارسي تك سي دجود نہیں ہے <sup>2</sup> متعرابعجم" کا نام کیتے ہی اور اس کے ساتھ اس

<u>ىرىراۇن</u> كى<sup>در</sup> تارىخ اوبيات ايران "كىطرف مايىل ہوتا ہے لیکن میرخیال صرف دونوسے نا دا تغیت کی بنا برہے۔ براون نے ایر آن کی داغی دوربنی ّا ریخ للصنے کی کوشش کی ہونہ کہ <del>آیران</del> کی شاعری پر قابلیت اور وسیع النظری اور حیز ہے اور شعروسخن کا مذاق اور ذوق ا دب کا ہو ٗ ما علامہ شبلی نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہ تنا ئے فن ہوکر لکھا ہ ترجس سے س نوع کی دوسر*ی تصنیف<sup>ور</sup> موازینرانیس و دبیژی* لے شالع ہونے پر راط ی ہے دے ہو ہی کہ ایک غیر تحض نے اس ار ص ممنوعہ ی کیول قدم رکھا رحنا کنیراس کے جواب میں ایک صاحب نے بڑے زور رزان'' لکھی جسمیں انصاف کے ساتھ انیس اور دہسرکے دونو سلیے' منیزرہیں نے کی کوشش کیلئی ہے جومواز نہ میں المیں کی طرف حیک گیا تھا۔ سنعانه مناظروں سے قطع نظرکہ کے اگرانصا ن سے دیکھا جائے توشعرا تعجم وازنہ دونوار دولڑ بحریب اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتیں ۔ <u>ب سے اخیر میں مولکن</u>ا کے متفرق مصنا مین کا مجموعہ ہے جوور مقالات کی اور'' رسامل شلی''کے 'اُم سے الگ الگ موسوم ہے ۔ ان میں بعض مطا لز،اع مئلەر باپےغیرسلمین پراس<sup>تا</sup> اتذہ کے زمرہ میں بھی اسلام کا ایک براطلم سمجھا ماتا تھا ؟ مىنىف كى مورخانة فالبيبية كاغيرسانشي اعتراك كئة بغيرر بإنهبي ی طرح کتبخانہ ہکندر بیکے حلانے کاانزام بھی مسلما نون کی گردن برا یک زمانہ سے

سكربىكانے توسگانے تگانوں كوبھى اس ظلم كالقين موجيلا تما سل حقیقت کوجش طرح بے نقاب کیاہے ' دہ ان کے وسیع ذرالع تاریخی بردسترس رمطنه کا بین ثبوت ہے ۔اس سلسلے میں ایک جنر رہی ماتی ہواور ناکے کمتو بات ہے جان کی غیرارادی تحریر کا نمونہ ہیں اوروہ بھی سیطرح ے اسوال کیے دوٹوبہلولینی ا**دبی اورلمی کا حبال مک تعلق تھا ' ان برکا فی** ، اور ہرایک سے واقعات دشوا برکا دستیاب ہونا جہاں تک ممکن عمام مینٹی کئے گئے را بال برایک اجالی نظر فوالنے سے یہ واضح ہوجا۔ بان وا دب کا سنگ بنیا ورکما اور نزیر آحدو حالی سنے اُ ن اس تعمیری تمیل حیں نے کی وہ شبلی کی ذات تھی ۔ منت مغلبہ کی بنیا<del> دیا برنے ڈوالی اور ہالیوں</del> نے اسے بہت کھر بہنو بهرکواس قابل بنا یا که وه و شاکی برطهی بری سلطنتول میس ا ہوسکے کو وشہنشا واکر تھا۔اس میں تبھہ نہیں کرازا و کے بنت سے تخرر کھا اور نذیر احدا ورحالی نے اس میں سلاست اُزارنے اثنیٰاص کے حالات زندگی لکیے اور حالی نے اسے ترتمیب دیکرا کیا فن کی ت میں کر دیا لیکن مِثب کی سے اس فن کومبس در حبُرکمال پر مینخا یا ''اس وردد الغرالي" دليكتي بن شور وار

اور مناری شاعری کی تاریخ اور شعراکے حالات تکھے کہ حالی نے وشعرو شاعری کیر فلمغانة نقطة نظرت لكما الكين سبلي في إرطبدول مين "شعرالعجم" اس مورخانه او فلسفها نرنقطه خال سے لکھی حسکے آگے آزا دکی <sup>دو سخ</sup>ن ان فارس گاورد آبما ت اورجالي كادومقدمه كورره كما -آزا دوجاتي نے اپنے بعض تخصوص شعرا كولپ كر وه ولوان ذوق" اور<sup>دو</sup> يا دگارغالب" ترتميب دياليكن ذوق وغال<sup>ت</sup> اينے اپنے مرتبہ سے ایک انچراگے نہ بڑھے مِٹ کی نے جب ''مواز نہ'' لکھا توا نیس کی تمام عالم میں ایک وهوم بیج گئی . نزیراحدا اگرکسی سنی دم صنمون کو مانقه لنگا یا تو مزمه کولیااور وہ بھی خدمت دین کے خیال سے ۔لیکن شبلی نے نرب کو ہاتھ لگا یا تواسو قت جبکہ وه مغربی علوم اور سائنس کے نرغر میں تھا <sup>ب</sup>اٹھوں نے <sup>دوعل</sup>م الکلام<sup>4</sup> اور <sup>دو</sup> الکلام<sup>4</sup> اسى غرض سے لکھى كەندىمب كواس كے ان وشمنوں سے بچائیں راور سے كونا بے حا ندموگاکہ ان تصانیف نے اس سے کہیں زیادہ فائری ہینی یا جتنا نذیر آحد کے ترجمئہ قرآن اورود الحقوق والفرالين "سے ہوسكتا تھا شيل فے ایک اسلام براسقد ر ارط یح فراہم کرویا مجتنان کے ویکرمعاصرین نے کسی حیوٹے سے حیوٹے مطنمون ریھی کیا اوراس بنا براردوا بنی منارسی اورغ بی بهنوں کے مقالمہ میں تقدر نازکر سے کم ہے للاع وسي في ها من اس كاعرصة بك مسكن تعاليكن اس كي شعلوا العلام گرانبها منرا بیمرتب صورت میں عربی و فارسی میں غالبًا نہ ہوگا' حتبنا اس ایک اردو یں ہراور میں بہتائی کا طفیل ہی غرض ۔ ادب اور شرقی الریخ کا ہو د کھنا نخرن آرشبلی ساوحیارع شرکلٹائے زمرج مکھو نغيب إنصاري على كرحدام رحنوري مست

فهرست كتب جوز بريطالع تقين (Quiller Couch) (Art of writing) 2500-1 (Frederick Harison) of Sit; (1) (Choice of books) This (٣) ماتاگازهي:-۱- و منیک (نڈیا" رکتابی صورت میں جھیسکیرشالیع ہواہے) (۱) ایم دیدی سا-سم-افادات مبدي ده) مروفلسر محسين آزاو بس ه - آب حیات و- نيرنگ خيال ٥- درباري اكبري ٨ - سخندان فارس ٩- وليوان زوق رو افواصر بطامة المسين مالي .\_ واحيا مشاسعاري 11 - حيات عاوير الاساؤكارغانسيا Splight - w و) در این این این این این این الفوری . ۱۵- مراة العروس ۱۹- نبات النعش ۱۵- دویاسے صادقہ ۱۸- الحقوق والفوالیش ۱۹- مصحف القران ۲۱- مجموعہ خطوط نذیراحد

(م) علامشبلی نعمانی:

ستيدانصاري على كؤيد الإجودي

انعامي مقابله او في متعصب اور اور اوس کی برستار جاعت اسلامی حکومتون اور حکم الون کے خلاف جتنا بھی رہر انگلے اتار کے دان اہل نظر اس حقیقت سے اچی طب رح واقعت ہیں کرمسلمان جمان کہیں بھی گئے انہون نے ویر اینون کو آیا دیون بین ک بنگلون کو إزارون مین اسرابون کوشتمون مین احبل کوعلم مین اتاریکی کوروشنی ن اطلمت کونورمین ار ذل گوار فع بین بدلد یا امر جگر ته ذیک و تهدن اعلوم ون اصفیت و حرفت کے جینے اہل بڑے اور اگر جدا ج منبع کی شکی نے ان تمام

j. N. Sarkar's Auranazel Vol I d

نم ہوسکی 'اگرچہ اس کی جرام مضبوط بھتی 'اور اس کا بہتے اس اعلی قابلیت سے بویا گیا گا لہ اوس کی گھنی شاخوں لے بہت جلدتمام ہندوت اس کو جھالیا تھا 'اور نیکال 'ہمار' نہا ہے 'گرات ' دکن 'صوبہ توسط 'مرراس ' دہلی' اوده 'اکبر ہو او ' دصوبہ آگرہ ) بین ہزاروں 'بلکہ لا کھوں افتحاص اسکے بوسنے والے بیدا ہوگئے تھے 'کسیکس ملہ گئش ہند مقدم دودی عدائی صاحب بی اے۔

بترنهیں حلتا ' اورصرٹ شعرین اوروہ بھی جوغرول ' تنٹوی' ہجو یا ہ ى خالص علمى مضمون كى ملاش مبكار ہے، كھے توخو دلوگو ں س وقت کے تقاضات اس طرف اوجہم ندکی اور کھے مربول کے فقدان لئے نہیں دیا ؛طوالک الملوکی کاڑا نہ تھا ' ہرشخص کواپنی حان ' اپنی عرث اورا پنے بال سجوں کی فکر طریبی تھی' کیرانسی حالت میں علوم کی تبلسین مجتبین توکیونکر نقار ہو تن*یں توکسطرح لیکن کھر بھی جو*لوگ اس میں علمی زیا نکمی ملاحیت دیکھتے تھے او کھون نے تام موالع اور د شوار پوں کے با وجو و اس کھا توجه كى اوراسى وتت سع كي نه كيم مواراً ت کے دیراہ میں مولانا آزا دیے آنجمات کی ابتداء میں اور حال ہی من مولوکا ب مار مروی فی علی گرده میکرین اورستاره مین دردونزی ارتف ای نے کی کوششش کی ہے' اور اگر حیران سب سے بتیہ حلیا انہوکر وجود المفاروي صدى كے وسط ہى سے يا ياجا "اہے ، ميلن كير كھى عام طبیعت کے مطابق اس مین صرف دوہی فتم کا موادموجودہے الیشی یا تو مرمہی تصانیف اورافسانے ہیں کا محراون کے ترجی ہیں اگر جد الگردین وں کی آمد کے بعد مكك مي ملمي فروق بيادا مونا مشروع مواء اوران كوارو و سلحف كي صرورت نے اس طرف متوصرکرکے اردوصنفین 'مترجین ' مولفین کی احیمی خاصی جاعت بيداكردي، ليكن كير بهي جوموا، وه اردوسك ليكوني قابل فخرچيز نديقي، ا ورخود مولانا محرصين أزادك زانة كساس زبان كواس قابل نه مجهاجاتا تفاكراس ميس ملم تصنیف کیجائے احبالخیراس کی انفول سے جابجا شکامیتین کی جین نیز کھیا آل میں تکھتے ہیں۔

دوغوض کرزبان اردوکے باس جو کچیراصل سرمایہ ہے، وہ شعرا سے ہند کی کما تی ہے جمعوں نے فارسی کی بدولت اپنی دکان سجائی ہے، یہ خطوں نے فارسی کی بدولت اپنی دکان سجائی ہے، یہ خطوں نے ایس کا مطالب سے اداکر نے تہریدست رہی کہ مید ملک کی علی زبان مزقتی، افسوس ہے ہے کہ عام مطالب سے اداکر نے میں تھی خطس ہے اپنی نے اگر اور تانج یا کسی قسم کی سرگذشت اس زبان میں لکھی حاست نے اور اس میں لکھی حاست اور اس میں لکھی حاست کا اور ان ہی وہ خیس مکل سکان اسی واسطے اس کا اور بھی جیساکہ جی جا ہتا ہے والے کے دل مک نہیں بہونی "

آب حیات میں ظریرفراتے ہیں۔

و انجام اس کا بر ہواکر زبان کا فو هنگ برل گیا ، اور نوبت بر ہون گر اگر کوسٹ ش کریں تو فارسی کی طرح بنج قتم اور مینا بازار یا فیا ندھی نب کھ سکتے بین کیکن معالم یا تاریخی انقلاب اس طرح نبیس ببان کرسکتے ، حس سے معلوم ہونا جائے کہ واقعہ فد کو دکیو کر ہوا ، اور کیوں کر اختتا م کو بنجا ، اور اس طرح بیشے والے کوٹا بت موجا سے کہ رو کہ او وقت کی ، اور صورت مال معالمہ کی امیں بورہی تھی ، کرج کچھ جوا ، اسی طرح بوسکتا تھا ، ورسری صورت مکن دی تھی ، اور یہ کی ایک فلسفہ یا حکمت اخلاق کا خیال دور سری صورت مکن دی تھی ، اور یہ تو ایک فلسفہ یا حکمت اخلاق کا خیال کی کھین ، جس کی صفا ای کا اور یہ تو ایک طرف کا ایک فلسفہ یا حکمت اخلاق کا خیال کی کھین ، جس کی صفا ای کا م رائی کو ایک فلسفہ یا حمل کی ایک فلسفہ یا حمل میں اور جن بیان کے بین ، وہ دلوں سے تعددین کے افرار الیہ جا کین اور جن میں براج بورہ دیتے جاتے ہیں ، وہ دلوں سے تعددین کے افرار الیہ جا کین اور جن میں درکن یا جس کا م برجم کن منظور ہو ، اس یہ بوری پوری پوری ادل جست سننے والوں سے

لیکن بجربھی جس عارت کی بنیا د برط حکی تھی' اور جس کی خوشنا مکمل صورت مرخص کو اپنی طرف کینیج رہی تھی اس کے خابسنے والوں اور نیکھنے والون سانے

ر کوعلمی زبان بنایے میں بوری بوری کورش شرصرت کردی ، اپنی زنزگ ان س کے لئے وقعت کردین' اور آج اتھی حیار مقدس ستیوں کے علمی وقلمی ساحی كانتيجها كمرتهم أردوكوا يكتلمي اورم مضمون كوا داكرك والي زبان كي تنيت س بیش کررہے ہیں الگریزوں کے ذوق وسنو تی لئے اس میں لیکی جان بدراکر وی اوراس کے ساتھ ہی گذشتہ صدی کے ابتدا بئ سالوں میں جوعلمی و ڈ ہنی نقلاب مندوسان مین رومنا بوزا شروع موا کفا اس نے مک کے سرگوشہ کے اہل اغ کواس کی طرف متوج کردیا؛ اس میں اولیت کا فخراگر حاصل ہے تو <del>سرسید احمی</del> کو ف النابراني طور محريرا ورطراهيم الثا ركوصاف كرك اس مين سارست رواني بداكي اورعلمي تيت سي حديد معلومات سي يركرك اس خزانه كو مالا مال كرويا ا اول کے رفقاء میں مولانا آزاد ، مولوی الطاف طین حالی کوسی نذر احرصاحب ، مولوي حياغ على الواسم الملك مولانا قبلي له وغيره قابل ذكر مين اليكن اس جاعت میں سب سے زیا وہ جن لوگوں سے اس کا میں تصدّ لیا اور اس عارت کو ه اس کے نقش و نگارکو دیدہ درب بنایا 'ماک میں حالی' نشبلی' نذر آحمہ ادراً ذا واوليت كافخرر سكت بن اوراج بهم اس مصمون مين سي وكها ساخ كي ش كرنتكي كه عنا خِرْسَهِ كِي ان حارا جزا رسك ا دب وانثا ر مي كيا كما كل كالكلاخ نگنیاں پیداکین بمسطرح اردو کورتی دی سطرح اسکوعلمی اوراد بی زبان بنا با اورکس ظرح او بکی مخریری او نکی تصافیف او نکی کتابی اون سکے ترجي آج ملك وقوم كسي مي بالتب في بوس إن اوركس طرح المج الما م اردود فاادنهی کی بنائی مولی داه برعل دہی ہے۔ ان اربعمناصراور منين اردوكود نبايصنفين كے نام سے جانتی سے ر اوراردوزبان حب تک روسے زمین پر باقی رہی ، ہمیشمان کی ممنوب اصالی ان کی تصانیف نے اردو میں ایک انقلاب علیم بیداردیا ہو اور آئے اس کو اس فابل بنادیا ہو اس کی تصانیف نے اردو میں ایک بالا بی میں کھولی ہوسکتی ہے اگر جواس کو علوم وفنون کے حام دیور میں ہیں اس کے باس جو کھر سرایہ وولات اللہ فار ایک کے میں اس کی امارت ودولت نے اظہار کیلیے کافی ہے ' الکسی جب طرح و نیا کی مرحیز ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے ' حتی کہ خودالی نے دیگ جوارح واحضا کا ایک ورسرے کے مطابق ہیں اور حب طرح یا غ کا ہر بھول نے دیگ ویوال نے دیگ ویوال نے دیگ اور ایک اسی طرح ال نشاروادی کی تحریرون او نے مہاحث او نے طراح الی اسی طرح ال نشاروادی کی تحریرون او نے مہاحث او نے طرفہ بیان او نکے مرف و میں کی تر تیس خیال کی تر تیس کی تر تر تیس کی تر تر تر تیس کی تر تیس کی تر تیس کی تر تیس کی تر تر تیس کی تر تر تر تر تیس کی تر تر تر تر تیس کی تر تر تر تر تر تر تر تر

اورا کھی جیزوں نے ایک کو دوسرے سے قابل انتیاز بواز نہ بنا دیا ہے ، اور آج ہم اس کجٹ بین بیدد کھانے کی کوشنش کرنیے کہ ان میں اولیت کام معیت اور کال کا اُج ہم اس کجٹ بین بیدد کھانے کی کوشنیت سے کون سب سے زیادہ بلند ہے اُتنوع مطامین کی حیثیت سے کون اسلامی کی کتابون نے سب سے زیادہ ملک کو مطامین کی حیثیت سے کون اسلامی اور کس کی کتابون نے سب سے زیادہ ملک کو

فائن بمونجا باسب

ں لئے مردہ جم میں روح ڈالی مجس لئے اُردوکی کا یا بلیط دی جب لئے اس مین وانی، وسعت بحث تی فصاحت، بلاغت، ایجاز بیراکیا، جس نے ارد و کوعلم نمهار نے میں سب سے زیادہ محنت کی بجس نے وہ راہ بتا ای حس راج سب علی ہے ہی تو ہم کو انٹایٹر کیکا کہ بیرفخر وا ولیت کا تاج اگر لسی *سر پر زیب* دیتا ہے تو وہ مولا <del>استب</del>ر اور صرف مولانا شبکی کاسرا قدس ہے۔اون کی تصانیف کو دیکھو ، اون کے مباحث لظروالوا شك اختلافات وتننوع كوميش نظرر كفؤا ورخود فصل كروكم كساكسي تحف ف بھی التینےمتعد دمضا بین کرسالے اور کتا ہیں لکھییں 'کیا ان حاروں میں کو ائی اسم وسلع المباحث مصنف تفيا وكياان ميسكس كي الريخ ، "بذكره ، سو الخ ، يرة ، عقليات او بياية سياسيات أمعاشرت ، نقيه ، حديث أصَّول فقيه اصواحرة عقائر، نَصْوف براس زُورودست معلومات کے سابھ قلم او کھایا اکسی نے بھی اوگوں سامن مخالف موصوع براس طرح اطهار خوال كامعجزا نهط لقيهيش كيا اوركياكو في دوسرااس قسم کی مختلف جبزس لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہی ، فہیس بیرخدا کی دین آئ مولاناسيرسليمان صاحب ندوى مولاناكى سى بهركيرى كوان الفاظ ميرسي كرايين وم ہندوشان کی میرحاصل زمین نے فغہ وحدیث میں ،صفانی ، ملی مثقی اور ثیج عبدالحق ، كلام دامرارشرلوب مي مجرالعلوم اورشاه ولي السراوب دمعاني بين عبدالمقتدرً للك العلى اور الم محمود كا خلف وشطل من مل نقطام الدين اور الم محب الدرا اوب وست عرى بين مسود سلان خوی فیضی "اریخ دخرین برنی ابوانعفنل ادراً زاد ملگرامی کو میداکسالمکن اس أَتُوشُ كا أخرى فرز فر راتبلي) وديما جوم رائي بجي عمّا اور شاه ولي الترجي للمحود بھی متا اورفینی می محب اللہ می مقااور آزاد کھی اور کم انکم وہ میگا مذانع اوالین لوگول میں سے اكترك برابرا ورمجر فأان س س اكترست بهتر مخام صل يسك بهوارث حلوا بخراصفح ارسار

ب ہم اپنے آئیدہ صفحات میں اپنے اسی دعویٰ کے تبوت میں کرین گے ، ا میں ہے جو کھی کہا ہے وہ کسی تعصب 'خوش احتقا دی 'اور حس طن کی بنا پر نہیں ہو لکان اربیہ خناصر کی تصانیف کے مطابعہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر بھو سینے ہیں، ۱ ور س کے ساتھ ہی ہم یہ دکھانے کی کوشٹش کرنگے کہ ج یکہ مولا ناشنی سے مخلف الم تابین اورمضابین تلف بین اورار دوزبان کومرموضوع کے خیالات کے نظارے فا بل بنا دیا ہے ، اسلئے ملک نے *مب سے ز*یا دہ او تئیں سے مصنا میں و تصانبھی سے فأكها وكفاياب، اوراو تفيس كى تصانيف برتينيت سے مفيد تابت مولى من اكتے بست سيليهم أون كى تصانيف كى طرف نظر دائين م (۱) مولانامحرهین صاحب آزاد رولفت عقلمات -الوالخ - . . . ورباراكبري رج )تعلیمات - . . ( ه ) ادبیات سخندان فارس ، شکارستان فارس ، اب حیات ، نیر مگب خر ا ما اورسان السيحة كي كرن ميل -(و) سفرنامه به مسیراریان -رزی مکاتیب به مکتوبات آزاد -(۲) مولوی الطاف حمین صاحب عالی

|                                                                                                                                                   | 7    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| العن عقليات                                                                                                                                       |      |
| رب) (سوائے۔ حیات عاویہ یادگارخالب، حیات سوری                                                                                                      |      |
| ناريخ { سيرتر                                                                                                                                     |      |
| ر مارچ سد.<br>چی متعلیمات                                                                                                                         |      |
| ر ا با ب                                                                                                         | - 11 |
| ره) اوبایت مقدیمه وایان حالی ، مقدمه متدس حالی ،                                                                                                  | -11  |
| رد) سفرنامهر سده در                                                                                           | - 11 |
| د)-مكاتيب                                                                                                                                         | ٠,   |
| رح) رزاهم<br>بهر) مولوی نزریا حدصاحب .                                                                                                            | - 11 |
| ره) تو و می تریز مهرصاصب به<br>لف ) عقلیات – انحقوق والفرائض ، الاجتها و ، مبا دی انگلمته ،                                                       | - 1  |
| إسوالخ ــ أمهات الامتر                                                                                                                            |      |
| بالانج اسيرة                                                                                                                                      |      |
| زاریخ                                                                                                                                             |      |
| ی) تعلیات مجموعهٔ نگیرز.<br>د) سیاسیات                                                                                                            | - 1  |
|                                                                                                                                                   | 7    |
| ا المام المن العام المن التراث العن الورس المن المن المن المن المن الوقت المن الوقت المن الوقت المن الوقت المن المن المن المن المن المن المن المن | 0)   |
| د) - مغرنامه                                                                                                                                      | 9)   |
| ز) مكاتيب مواعظ حسنه                                                                                                                              | )    |

تاريخ عام-مفناين عالمگيري، حبا گير، زيب النسا ، كتب خايد رج) تعلیات -مكاتيب شبليء دو تصفّع ا درانتلا من مو منوع کے متعلق جو دھوئی کیا تھا ' وہ سے ہے یا نہیں' **مولا نامحرسی** سیارا اردونتر كي بهت براسية من باوكنون كاردونترك سائة بهت كيم احسانات کے ہیں ' اوکفوں لے اردو میں ایک طرافقہ ُ حدید کا اصنا فیہ کیا ہے' رنگین عمارت اور شالی سخریری او نهی سے نبیا دوالی سے الکین اگر کو ایسخف انکی بیروی میں تا ریخ وفلسفه كمزاميا سيئ توكيا موده كال تكاس يس كامياب بوسكتاب كران تك اون کے طرز مخریراوران کی روح انظاکو باقی رکھ سکتا ہے ' اس کا جواب برستاران کا او باحد ببرط زانشا دكورائج كرسك ق بیدارد با سے اور اس کورانہ تقلید ان طریقه بعنی سوایخ بنگاری اختیار کما Merature

ایک طرف وہ حیات جا ویداس اعتقاد وگرویا گی کے ساتھ لکھتے ہیں ' جو خو د ا دیکے بیان کروہ حالات سے مطابق اس شخص کی زندگی ہے ، جس سے حسالی الواينابناليا كفاء اس دل کررم بنوده او خوبروجوانان دربیذرال بیرے بردش برک گاہے بإدكار فالب مين او كفون في اس عزت واحترام كوسيش نظر ركهاب اجوبرشاكر لوانے اُستا دسے ہونا جا ہیے تھا <sup>م</sup>ا اور چوش میں او کھوں لئے اپنے کو میعلوم کہاں سے ہماں بھونخا دیا اس کے بعد غریب <del>سعدی کی</del> باری آتی ہے الیکن اکو وہ ایسے الفاظ من اوكرت بن اكوباكوائ معمولي ومي بيا اس كے علاوہ برقسم كے صيح وعظم خیالات کواس میں برویا ہے۔ یا دیکار فالب اور حیات سعدی تقریباً الشخاص وحالاتے اختلات کے علاوہ ایک ہی قسم کی صنفیس مین کیاس کے بعد مولانا کامشہور معت لى سائة ملاكريشين بي اسوقت بهي بهم كومولانات بي بندي بهم كميسري منیت و اعلی شقدر کا قائل بوعا نا پرله تا این ان کی تصانیف مهیس سر اکرچتر سوعا د بین اور دوسرسیمهتم بانشان مباحث اور موعنوعون براون کا قلم جاری ربهبری ۔ ' ڈیمی ندم احرصاحب انسانہ نویس کی تثبیت سے ملک بین روشنا س ہوئے ' اذبن آدمی تھے، عربی ادب می کمال رسکھتے تھے، لیکن باانہمیدا دن مین کو نی گرائی ارتهی وه تنصیرونلسفیا مراصول بیان مصرواقت نه تقی وه عام زبان کے اُستاد کھی دراسی میں اطهار خیال کی کوشش کی ہے لیکن جا بجا پھوکر کہاتے ہیں اور اکفور سے أ فيا نؤں کے علاوہ جس چیزکولیا ہے ' اوس کو بسٹ و نہین سکے بین' او ں کی

ان او مخول نے اختیار کیا ہے؟ اوس کے متعلق اہلِ نظر اصحاب کی را اور کی طرف ام کومتوجہ ہونا جا ہئے اس کے بعدی اون مین وہ اسسیرط برا ہوگئی اجس سے وتكي تعض تصانيف كواس قدرنا قابل برواشت بنا ديا كه علما وكواس كي تنام حله ول كو ماوكرويني كافتوى دينايرا بصله اب مولانا شبلی کو لیج ، وه جس میدان میس می قدم رکھتے بن معلوم موتاب روه اس سے كوشر كوشر اور حيد حيد سے واقع بن اس كى ايك ايك الصوصيات سے گاہ ہن اوس کے اوصاف اور برائیوں کوجائے ہن کا ور اس کے بعد دہ اسس بر بجهدا شطر نقيرس اظهار خيال كرت بن كلفته وثبت الحكا فلم حدا عبدال سيمس فيفتأ ہ ہر مض کی اوس کے قدر ومنزلت اور مرتبہ کے مطابق عزف کی اوس کے قدر ومنزلت اور مرتبہ کے مطابق عزف کی س كيتي بن وه ديلي حض بن جمنون في حقيق وتدمي اوريسيرح كوارده یمتعارت کرایا اس کے ساتھ ہی او مغوں سے تاریخ عام اسوالخ اسیرہ ا دبات اسات عقلهات تصوف تعليمات فغيراصول فقيرُ حديث اصول مديث منطق بیره براس کثرت سے مصابین کھیے اور کتا ہیں تصنیعت کیں اوران میں انشا پر داری وه يحم اور لمندر من منونه من كيا الحبكي روشي مين سرخض جس رامسته بريمبي عليه ا خوف وخطر سفر کرسکتا ہے ؟ اور ملک نے حقیقت یہ ہے کرسب سے زیا دہ انفیس کی تھا۔ سے فائری اوٹھا یا ہے اوراوٹھار ہا ہے ، اب ہم اپنے اس دعوی کے بڑوت میں وراتفعيراس بجث كرين سك علاے ادب نے کسی نظر یائے برکے کال وغوبی کے لئے متعد واصول قوانین بنائے ہیں ، اوراون میں بتایا ہو کر کونسی تحریرین اورتظین اعظاء قابل تعرفین - قلسفهُ احتماع -

بذال سے بری اور زور فولی سے آرانت دہوتی ہیں اس منت سے او کھول ان توانین کو دو تعبون میں لقسیمر کیا ہے؛ فصل حت اور بلاغت اب ہم الفیاں وصوار کم وفی بدان ارلعبه عناصر کی تریدون کور کھرکہ و تکھیننگے اور کھرے اور کھوٹے کی تمبر کرننگے فعات كرر الصنيف المفتون بالمعنى الفاظ كم مجوعه كالمام مها اسك بركريم خوبی اوراوس کاحن اس میں ہے کہ اوس میں جوالفاظامتعال ہوسے ہی وہ کی ورت سے بھی تقنیل ' نامانوس' غریب' اور قواعد صرفی کے خلاف ند ہون' الفاظ کی شیر بنی اون کی مانوسیت اوراون کی موسیقیت وراَ صل کریرکے کمال کی دارای بالمرسم ودكينا عابي كرفصاحت كي حنست سكون ان عارون بس ست لمنذ لانامحد مين آزاد الرعياس عثبت سيست متازين اوراو شكمتعلق كحدكنا حم براي إت ب لبل كار بهي صدر اقت والفدا ت بهم كومجور كر اسب كه بهم الرح تقيت نهامت اوب کیسا مذعرص کردین که او کفول نے بھی تعبی عبض جگه غربیب اور نا مانو س الغاظ استعال كئے بين مثل مخدان فارس بين آب كويدالفاظ طينتكے كي حب، وَكُشِيرِ إِن ﴾ كُرَيمِ ؛ لكو ، وغيره نبيرنگ خيال مين "كَافُوزْالْدُولْسِيشْي، فولوْ گراف سوب التي المورنمنط السيوليزيش وغيره الب حيات مين المونت الونش ونظرا التكليذ مرمفيكيط عرب العربا وشورا لوروفيره -مولاناالطاف مين مالي حفرت مالي اس منيت بي ببت مينكم بن اور ا و کفون نے انگریزی الفاظ کے استعال کے شوق میں اکٹر جگھون پرانبی عبار توں کی روانی انکی خوبی اور انکی سالاست مین شخت رکا وش بیداکردی سے او مخول جر مرك الفاظ مستعال كي أن وه يوان وركس، لالعُن رمياركس، بيوگرفي، فمزيكل الزيرى، يوائنط بينمات و يارنمنش ، اورمنيْل ، آرنش ، ايغابسف ، گريجو<sup>سيّ</sup>

ا ار شکل ، وغیرہ اسی طرح مولانا نے حربی وفارسی کے غرب الفاظ تھی ستعال كَ إِن الكِن عِن الدوه البيت كم إن السلة الم ادن كونظر الدار روست إن و می ندیرا حرصاحب اس میشت سے بہت زیادہ انگشت نا بین اور وہ ا نیے زور بیان مین اس بات کا مالکل خیال منین کرتے کہ وہ اطہار مطلب کے لیے جوالفا خدا سنعمال رہے ہن وہ کہاں تک تھیے میں ما جو جلے بولتے ہن وہ کس صریک بلا خت کے ج میں داخل ہوتے ہیں اونکی کوئی تصنیف کوئی تقریر یا خطوط کا مجموعہ او کھا کر دیکھنے تھی بھی میچیز صاف نظرا کیگی، اگران میں میر بنہ ہوتی اور وہ خیالات کے روکے ساتھ اس طرح مربهم حات كددامن ادب اوسك في كالتست جيوط حاسك، تووه اس وقت اسني اب اسى تنبيت سے مولانا فنبلى كوليك اون كے بهاں آپ كوشكل سے اس تنميسك الفاظ طينك، اوراكروه كبي كوني الكريزي لفظ بهبت مشهور موسن كي وحبرس بتعال بھی کردیتے ہیں، توقوسین میں اس کامرادف اوراسی قدر بلیغ لفظ بھی لکھ دیتے ہیں ا فارسى اورع بى كاتوكونى غير الوس خريب اوتطبيل الاستعال تغط اون كى تام محررون بن شمسيس لميكا، اس كَ سائقه به كُتْه بمي يا دركهنا حاسبين كران اربعبه عناصرمين مولانا خبلی کی صرف وہ بزرگ ہیں ، جنموں سے سب سے زیا وہ کتا ہیں اور صامی ملھے اوروہ بھی بالکل متضا دمیاحث پراوراس حیثیت سے انکا صرف بھی ایک کا ل

او کو بہت ابند کرویتا ہی ۔

ہم نے اور فصاحت کا صرف ایک اصول بڑا یا ہے ، اس کے علاوہ اوس کا ملے اس کے علاوہ اوس کا ملے اس کے علاوہ اوس کا مل اس کے اس کے علاوہ اوس کا مل اس کا بھیلے اس کا بھی افسوس ہے ، کہ ال سے کمچر اب زیادہ صحابا دور جمید قرآن کے انتہاں معلوم ہوتا ہم کے نظمت ، حبیر نبیت کوئی حبرت نہیں کہیں ہنیں خیال کے ناتھ الفاظ کا ذخیرہ بھی الیا معلوم ہوتا ہم المحتم ہو طلا الا فادات ہمدی صلامی)

دوسراقا عده مير جو كرمعض الغاظ خود توفقيح مبوت مين كيكن و مكوالسي لفظول کے ساتھ جوڑ دیاجا تا ہے ، یا حبارت میں ایسی جگر پرلا دیا جا تا ہے ، کہ اس کی وجست وہ غیرصیح ہوجاتے ہن، مثلاً مولانا آزا و تخریر فرمائے ہیں، رداًن کے اوں کی آزادیان وقتوں کی مجوریاں اسرا موں کی شوخیان طبیعتوں کی ترزيان كس كرميان كس زميان كيه فوش مزاجيان كي ب واخيان ي و حکد فور شعرا اے ایران شیخ علی حزین دار دمبید دمیان موسی ا ود جوفهيده لوگ ين وه اوا معليب اورط زيكام ين صفائى بداكرك كيون کرتے ہیں کتے مولوی حالی صاحب بھی اس قسم کی غلطیول کا ارتکاب کر گئے ہیں ، مثلاً حیات عاويدين تخرير فراتے جن م وو سرسيدك بان سيمقهم موتا تفاكرا وكي بين من حباني صحت اور فريكل قالبت ب بنيس إلى جاتى تفييكه کونی الیبی خصوصیت دو سلطنت کاکام صرف اللی حیات ومات کار تمبطر کمنا اور زندون کو زندون ک گاف اورم دوں کوم وون کے گھاف او تارویا اور اس » يا « ١ د مركب نم ملطنت كي مقناطيسي شن سيداني طرف كميني ي الله مولانا بإدكار فالبكوان الفاظ سيستروع كرسة بين ميرزااسدانسرهان غالب المعروت برميرزا ومشم المحناطب برخج الدول وبرالك اسدال مقال بهادر نفام حنگ التخلص برغالب در فارسی دانسد در ریختراف تختم عن مولانا ميرمين آذاوكي تصاليف مي مجمع مكر سجاني أر دوكي متاليس معي لمتي من متالا تفول في عامرُ خلالت خصوسًا إلى دبلي كي رفاقت اوررون كاركا ميراوي أي بواتا الرآب مات صاعر ٢٩٩) ويمات منوالك أنجيات منوالك الميات منوالي الميات منواله الكله ما ساما ويمنوا الله ما ساما ويمنور

اه رحب السله الجرى كوشمواكره من بدا موسي كمله اس عبارت کو بر هکر ہم کو غالب مرحوم کے وہ اُردواشعار بادا تے ہین ؟ چوصرف حرون رلط کو بڑا دیے سے فارسی انتخار ہوجاتے ہیں، و اگریم می این کے این میلے جواد کے قد خانے میں گذرے" دد برخلاف اس كے جن كي طبيعت بين ارتونيلطي اورغير معولي أفيح كا او و بوتا ہے أ حات معدى مين مجي اس قسم كي بهت سي غير فصيح عبار مين موجود بن ا مولو<del>ی نذیراحر</del>صاحب کے متعلق ہم اینا خیال َطا ہر کرنگے ہیں ، لیکن اسکئے لہ ہمارا بیان بلا دلیل سمجار رونہ کر دیا جائے <sup>نہ ہم</sup>ا ونکی تصافیف میں سے بھی اس ی شالین میش کرتے ہیں ؟ ور مین انگریزی کا کلالات ننین بون عطائی بون ا دنسکه بنو زنو عمری بهوا در کیر کرا فررائع اورسالان مردست مي بكثرت من الله او نرسع مفرسیده مین میس من سک " مورج كى گرى سے مندركا إنى بجاب كى طرح سخيل بونا ہے " 11 اوس کو خدا کے ساتھ عثق مفرط تھا البس اوس کی رخش متفرع تھی مجت ایکان ور غرص به بین مصرت انسان کے نهایت مخضر حالات مشیقے کموندا زخر وارسے ا د طیلی صاحب کی جس کتاب کو بھی و مکھیئے <sup>،</sup> اس قسم کی ہزاروں مثالین اون مین طینکی اور آج سے بربوں سلے اون کی اس قسم کی مخربروں کو دیکھیکر سندوستان کے ايك انشا يردازني أنكم متعلق لكها كفا-ك إِذَّا رِهَ الشِّينِ مِلْ مِوخَلِيمة مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِّهِمُ الرصيدَ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ الم

دماورده بو شرکار بان جوان کی سشمسته رفته اور برخبسته اردوین جوتی مین جن مین انگریزی زياده بع جوار وتى ہے عام خال ہے كہ نقل سے خالى نہين .....بين حبر كربض يصقر بليا ظاتركيب وتحليل اجز الساسية فمركفا عمني وقري إن الله اب مولا انسبلی کواس حنست سے دیکھئے تو کھی وہ سب سے بلند ہن اور ان کی تحريرمين بركال ب كراكراس كالك انفظ بهي بدل دباجا وسئ تواس حله كي تما مرص ات خاک مین طحالیگی، ہم اس تثبت سے مولانا کی تحریروں میں سے متعد ومشالیں بش کرتے ہیں ا ود شاعرى چونكه وجدانى اور ذوتى جيزيه اسكة اس كى جاتع دمائع تعرف عيد الفاظ مي اس ایک جلیس سی خطازوہ جندالفاظ مین الیکن کیاآب ان مین سے سے کے مقابله مي مي كوني دومرالفظ كمراسي فصاحت كوقا ممركه سكت بن وو ميوانات يرجب كوئى جذب طارى موتاب، أو خلف قسم كي أوازول يا مركتون ك ورايي ظ بر ہوناہے، مشیر کو نجاب، اہتی حلیما لاتا ہو کو کتی ہے، طاکوس نا جا ہے ؟ دوا ور دنیا قالب بیان شراب بیکیت انگل بیرنگ ، گومبرب آب بدورد و حاسف، كيا فصاحت كي اس سے بہتركوني مثال برسكتي ہے اوركيا باقي مصنفين ا وكالنوندمين كرسكة بهنا باغت المارسة علائے معانی وسان نے اس کے شعلق جو کھرسان کیا ہے اسس کا ل صرف اس قدر ہے کہ مبتدا وخبر کوکس حکبہ برا نا جاہئے ، کمان برحملہ انشا سیم ہو اور کہان پرخبر یہ الیکن او کھوں اے اس کے ساتھ عام مخریدوں کی جو خصیوصیات مین او تکونظ اندا زکرد باہے اسلے ہم اور تحریروں کے لئے اس قسم کے عام اولوں

ایک بہت بڑے اُرووکے انشا پر دازنے اس کے لئے چنداصول مقرر کر دیئے ہیں اور کا اونكى روشنى مين ابنى منزل مقصود تك بيو في مين كاميا بي ماصل كري كى مداريك

ر ۱ فارسی الفاظ و فارسی ترکیبون کی غوشگوارا

رس ایجازواخصار

رم) زوروجش بان

(۵) متانت ووقار ـ

ان كي بعد يم الك جير كاوراضا فه كرنا جائت بن اوروه بلاخت كالهم مكتب لینی تخریر به جس شخص ، دانعه اور مقام سے متعلق ہو اس سے تمام جرز <sup>ا</sup> میا ہے کا کا ال محافا کھاہائے ''گرانیاکسی تخریمین نہ ہو تو وہ تخریر بلاغت سے گرمائیگی'۔ آئیے اب ہم ان اصولوں کے مانخت و کمیس کہ ہمار ا بیلا دعوی کرمولا ایٹ مبلی اس حنیت سے بھی سب سے بلندہ س کہان کک عقیقت پر مبنی ہے ، مولا ناستبلی کی تعمانیت تنوع کی طرف ہم بار ہا شارہ کرسکے ہیں او کفول نے خلف مباحث برانها خیال کیاہے، اور ہاری خوش نصیبی سے اون کی اس ہم گیری نے ہم کو اس متابل بنادياب اكهم اون كى مختلف كتابون سے اسى تخريرين بيش كرسكين اجرد وسرول كى محدودتصانیف میں قدر مشترک کا در حرکتی مون اورجن یوان اتحاو لانترین سست سى دكسى منه كيمولكما مور اس مقابلهك بعد ايك الضاف بينتخص حب بينج بريمو تختاها اسكوجارت ايك فحرم بزرك في ال الفاظ مين ا داكيا ب ود مولا الف برقيم كم موضوع برقلم اوسط إس اوكفول في برركان اسلام ك عالات

لکھے ہیں' او نفون نے خلفا اور سلاطین کی ہوائے حمر مان تھی ہیں' او نفوں نے علم کلام کے دقیق مسائل کی تشریح کی ہو' او نفوں نے شعراء کے حالات قلمبند کئے ہیں' او نفوں سے شعراء کے کلام ہیں نفقید اور اون کا باہمی موازد کیا ہے ' او نفوں نے یو نانی منطق کی خلفیاں مکالی ہیں' او نفوں نے ترجے کئے ہیں' او نفون نے تومی' ملکی سیاسی' غرض بترسم کے مفاین ملکے ہیں' اور سب سے اخیرین اس مقدس زندگی کو اپنا موضوع قرار دیا ہے' جمان ایک مطلق العنان شاعر بھی مرعوب بور کی گوائی المحقال کو

أبهسته كهره بروم تيخ است قلم را

لیکن ابای ہم اختلاف و تنوع عبارت کی روائی میں کھی فراق نیس آنے با یا ہے اردا فاہر بزرگوں کی تحریرون میں بھی موج دہے الیکن برحبتگی ایک ایسا وصعت ہے جوروائی عبارت

كى تخرى مديح ادروه مولانا كرسوادركسى بزرك كى تحريب بنين يا ياجاتا "ك

اب ہم کود کھنا جا ہے کہ کہا ذکورہ الا دعویٰ صحیح ہے 'مولوی حالی مولوی آزاو اور حلامہ قبلی میں اگر کوئی چیز مشترک ہوسکتی ہے ' تووہ شاعری کے متعلق اظہار خیال ہو' تینوں نے شاعری کے افر کے متعلق لکھا ہو 'ہم تمنیوں کوآپ کے سامنے بیش کرتے ہیں ' مولانا محرصین آزاد۔

در صنعت کا معالم مین نظم ایک عجب صنعت صانع الهی سے ب اسے دیکہ کوعقل حیرا ن موقی سے کداول ایک مضمون کو ایک سطرین کھتے ہیں، اور نشر میں بالم سطح ہیں، بھر اسی مضمون کو نقط افغوں کے بین دمیق کے ساتھ لکھ کرد کھتے ہیں، تو کھم اور ہی عالم موجاتا ہی، بلکاس میں جند کیفیتن بدا ہوجاتی ہیں،

(۱) ده دمعت خاص سے جے موز دنمیت کتے ہیں ، (۲) کلام مین زور زیادہ ہوجا تاہے ، اورمفون میں الین تیزی اَجاتی ہے ، کرامز کا کبشستر دل پرکھٹکتا ہے (۳) سیدھی سا دی

ك حات بني صنفه ولانا عبدالسلام تدوى

بات سي اليالطف بدير الوجاتات كرمب بطيعة بين اور مزت لية بين اور بخرج سه معلوم بوتات كرجب فوشى إغم وخفعه باكسى قسم كا دوق يا شوق كا خيال دل يمن جوش مارتات المعده قوت بيان سه مركز كما تاب ، قرز بان سه خود بخود موزون كلا م في مكت المين منظمة المركبات المنظمة المنات المنظمة المركبات المنات ا

مولانا حالى تحريفرات بن

دوشعری ایرکاکوئی نفس انکار بنین کرسکتا ، سامعین کواکٹر اوس سے حدن یا نشاط باجرت ا افساط باجرت ا افساط باجرت ا افسار دگی کم یازیا ده صنور پر ابوتی ہے ، اور اس سے انداز د بوسکتا ہی کہ اگر اس سے کچرک مراب تا تو وہ کہ ان کہ نائرہ بہنجا سکتا ہی ، بھاپ سے جو حیرت انگیز کر شمے اب طام موت بین اون کامراغ اول اول خنیت حرکت میں المثا تھا جواکٹر بیتی باہدی با بدی میں میں میں میں کو بھاپ کے ذور سے جواکرتی ہے ، اسوقت کون جانا تھا کر اس نا جزیس میں جوارکٹ کون اور کامرائ کا قاحت جی ہے سکت میں میں جوارکٹ کون اور کامرائ کون کی طاقت جی ہے سکت کے دور اور کاون کی طاقت جی ہے سکت کے دور اور کون کی کافت جی ہے سکت کے دور اور کی کا کون کی طاقت جی ہے گئے دور اور کی کا کون کا کون کا کون کا کون کی کا کون کا کون کا کون کی کا کون کی کا کون کا کون کی کا کون کی کا کون کون کا کون کا کون کا کون کون کا کو

الملك كيا عاملة من مقدر مال صورا سي شعرابعم صدر مهارم عدا-199

رد بجوں کا بیارا ان کی مامتا ، مجت کا جوش ، خم کا بنگامہ ، موت کا ریخ ، دلادت کی خوشی ،
کیان جیروں کو سائنس سے کوئی تعلق ہے ، کیکن یہ جرب اگرمطاحا بنی ، کو وفعیّہ سنا طا
مجاما بیگا ، اور وزیا قالب بجان . . . بشراب لیکیفٹ کی سبار رنگ ، گو ہر سب آ میج کر

مولانا محد حين آزاو-

مولوی عالی لکھتے ہیں ہے

در بروه طاقت ہی جو ناع کو وقت اور زماندی قدیدے آزاد کرتی ہے ، اور اضی وہتقبال کو اوسکے لئے زماند حال میں کھینچ لاتی ہے ، وہ آدم اور حبنت کی سرگذشت اور حشر ولفتر کا بیاں اسطرے کڑا ہے ، کمرگو یا دس نے تام واقعات اپنی آ ، کھوسے وسکیے ہیں ، اور ہر شخص اوسس سے اسیاہی متا زیموتا ہے ، جیسا کہ ایک واقعی بیان سے مونا جا ہے ، اوس

The demistration of

ین بیطاقت ہوتی ہے 'کہ دہ جن 'پری عثقا ' اور آپ جوان فرضی اور معدوم جبرون کو ایسے معقول اومعان کے سامنے چاتی کہ اسے معقول اومعان کے سامنے چاتی کہ اسے معقول اومعان کے سامنے چاتی کہ جو تھے وہ نکالتا ہی 'گووہ منطق کے قاعدون پر منطبق نہیں ہوتے ' کیکن جب دل اپنی معمولی جو تھے وہ نکالتا ہی 'گووہ منطق کے قاعدون پر منطبق نہیں مولا علی معلوم ہوتے ہیں ' اب و کھیلین کر اسی مفہوم کومولئاکس بڑے بناگی اور کھنگی سے اواکر تے ہیں ۔ اب و کھیلین کر اسی مفہوم کومولئاکس بڑے بناگی اور کھنگی سے اواکر تے ہیں ۔ ورشاع کے عالم تحیل کا دیوہ فررہ جا ندار اور ہوش و قتل و جذبات سے برینے ہے افتا با کو مشاب ان سے ہمسند بانی میں اور کرتے ہیں ' سب اوس کے داروار ہیں سب اس کے تعلقات ہیں ' وہ شب و مسل اور مسل اور میں دھیل سے دھیل کرتا ہے ، دس اور سے دھال کرتا ہے ، دس اسے تعلقات ہیں ' وہ شب و مسل اور میں دھیل سے دھیل سے دھیل کرتے ہیں ' سب اوس کے داروار ہیں سب سے اس کے تعلقات ہیں ' وہ شب و مسل اور میں دھیل سے دل اور میں سے دھیل سے دور سے دھیل س

اسكو الم فطرت شاعرك افرس ب، وه سب بعكومت كرا اي اوراً نسه كام ليراب، اسكو الشيم معرف كام ليراب، اسكو الشيم معروح كة ناج بيمو تي المنطق كي صرورت بيش آتى بيد، توكاركنان فطرت المركام معلم صادرك لله سيء افراد كالنات اس معجب عبيب راز كمنت بين ،

اس عالم مین شاعری کی تاریخ زندگی جب دلیمبیون سے بھری ہوئی ہے بلبل نے ہی عالم مین اس سے زمز مربئی کی تعلیم بائی ہی بروانے اس کے با بخرے کھیلے ہوئے ہیں شعصے دات دات کھودہ سوزول کہتارہا ہی سیم سے جوی کواکٹر اوس نے قاصد نباکر مجبوب کہاں بھی جاہر کا بھا میں دوہ دری کی بجب وہ معتوق کا بہم حاربا باتفا واقعات مالم بحب وہ عبرت کی نظر فرال ہی توایک ایک درہ ناصح بکر اسکو اخلاق دور موظت واقعات مالم بحب وہ عبرت کی نظر فرال ہی توایک ایک درہ ناصح بکر اسکو اخلاق دور موظت کی تعلیم دیتا ہی اس عالم بین وہ گورغرباں میں جا نکلتا ہی تو بوسدہ تجرباں مل میں دو گورغرباں میں جا نکلتا ہی تو بوسدہ تجربات مل مالی نیراوس خطاب کرتی ہی سے ایک خوالقہ میں دو اورن با بون کو بو دو اورن با بون کو بو دو اور میں باتھ کی بی بوتا ہی لیک وہ تھنٹیل کے عمل سے شاعر دو منطقی مغالطہ ہوتا ہی یا خطا بیات بر مینی ہوتا ہی لیکن قوت تھنٹیل کے عمل سے شاعر منطقی مغالطہ ہوتا ہی یا خطا بیات بر مینی ہوتا ہی لیکن قوت تھنٹیل کے عمل سے شاعر منطقی مغالطہ ہوتا ہی یا خطا بیات بر مینی ہوتا ہی لیکن قوت تھنٹیل کے عمل سے شاعر منطقی مغالطہ ہوتا ہی یا خطا بیات بر مینی ہوتا ہی لیکن قوت تھنٹیل کے عمل سے شاعر منطقی مغالطہ ہوتا ہی یا خطا بیات بر مینی ہوتا ہی لیکن قوت تھنٹیل کے عمل سے شاعر منطقی مغالطہ ہوتا ہو کو کا میں میار کیا ہوتا ہو کیا گورٹی ہوتا ہو کا کھوٹر کو کا کھوٹر کیا ہوتا ہو کا کھوٹر کورٹور کیا ہوتا ہو کا کھوٹر کیا ہوتا ہو کا کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کورٹور کیا ہوتا ہو کا کھوٹر کورٹور کیا ہوتا ہو کورٹور کیا ہوتا ہوتا ہو کیا ہوتا ہو کیا ہوتا ہو کیا ہوتا ہو کیا ہوتا ہو کورٹور کیا ہوتا ہو کورٹور کورٹو

اسکواس انداز مین مباین کرتا ہے کرمائ اس کی صحت دغلطی کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتا؟ بلکراس کی دلفریبی سے سحور ہوجاتا ہو 'اور مبیا ختہ امنا بولی اٹھٹا ہو' سلہ اسکے علاوہ دومقاموں پرمولا کا شبلی اور مولوسی حالی کی اور کتر پر میں مقاملیہ کے لاگتی میں 'مولوسی حالی۔

ورجب کسی قبیلہ میں کو ان فخض شاعری میں ممتاز ہوتا تھا، تو اورقبیلوں کے لوگ اس قبیلہ کو ممبارک باوویتے کئے ، اورسب ملکنوشیان کرتے تھے ، قبیلہ کی عورتیں اپنے بیاہ کے زیور بہن مہین کراتی تقیمن اور فخرید اشعار گاتی تقیمن کرتے ہے ، قبیلہ کی خاتمات کرنے والا ، اوران کے کا راج سے قبیلہ کی ناک رکھنے والا ، انکے نسب اور زبان کی مفاظت کرنے والا ، اوران کے کا راج سے نابان اخلاف واعقاب کی بہنچا نے والا بیان

اب آب بلبل بلاغت كى زمز مسنى كو ديمين \_

و حرب مین جب کوئی شاعر میدا ہوتا تھا، تو ہرطرت سے مبارکبا دی سفار تین تی تھیں کا خوشی کے حیات کے جاتے تھے، قبیلہ کی عورتیں جسع ہوکر فرنیکیت کا تی تھیں، قبیلہ کی عزت و شاں دفعیہ طبخہ باک خوشی کا نام قباست کا کھیلئے دشاں دفعیہ طبخہ باک ایک شعرا کی قبیلہ یا ایک شخص کا نام قباست کا کھیلئے دندہ کر دیتا تھا۔ انہیں

ما مربی با خت خوداس بات کا اندازه کرسکتے ہیں، کدود کو ای شخص شاحری مین متاز ہوتا تھا ، اسی مسامرے متاز ہوتا تھا ، بین کیا فرق ہے، اسی مسامرے متاز ہوتا تھا ، بین کیا فرق ہے، اسی مسامر مرجا جس اہمیت کا اظہار کررہا ہے، اس کا مولوی حالی کے بیال کوئی بتبہ خبین، دوسری مثال ملاحظہ ہو، »

مولوي حالي -.

ه و تنوی امعان من من سب سے زیادہ منیداور بکار آئر صفی ہوکیو کا غرال یا تصیدہ

ك شوائم طدم موس اس مقدم من المع مدموارم منا

مِن اس وجرسے کواقل سے آخرتک ایک قافیر کی بابندی ہوتی ہی، ہرقم کے مسلسام ضاین كى تنجائش بنيس ہوسكتى،مىدىس مين وقت سے كەمېرىندىين جارقافىچ اكي طرح كے اور وولك طرح ك لافريسة بن اب اس من اللس مفاين السي فوفي سه بان كرفيك مظلب برابرسي كم وكاست اوا موت علي حائي اورقافيون كي شعب اوروز مره كالشير إ تقست شعابة البرخف كاكام ننين تربيع بنديمي سلسل معنايين ك كون ننيس بر، كيونكراس مين مرمزدك أخرمي وبهى ايك ترجيع كاشعر بإربارا تاسيه ، جوسلسار كلامكو منقطع کردیا ہے، توکیب بندے اگر تام مبندوں میں بیتوں کی تعداد برابر کہی حباسے تو بھی الیں وقت سٹی اُتی ہی کاکونکہ اس کے ایک بندمین ایک پوانط حد کی سے باین بوسکتا ہے، لیکن مراوالمنط کی وسعت مکسان نہیں ہدتی الکر کم و منی ہوتی ہے، يس صرورسي كربندى عيوست بطيع بون مكن سيكرايك دوتين بندكا بواا وردومرانيا بيس بندكا وربيه بإت اس تناسب كي برخلاف بيه وشعر كاجز واخطي بي الغرض حتنى ضفيس فارسى اور أردو شاعرى من متداول بين الن من كولي صنف مسلسامضاين کے بران کرنے کے قابل شنوی سے بہتر نہیں ہو ہی دہ صنعت ہے ، جس کی وجہسے فاری فاعرى كوعرب كى شاعرى رتبعي در يجاب كتى المراحب ك شاعرى مي شنوى كارواج شرد باشر وسكفك سبب تاريخ باقصر باافلاق باتصوف ين طابراا يك كتاب بمي اليي شير لكني ميمكي ، حبيي فارسي مير سيكوو ل بلك مغرارون ميس كله البالميغ شاكي كوو لكيف ا

در انواع شاعری میں مصنف تام انواع شاعری کی بنست زیاده مغید زیاده وسیخ در انواع شاعری میں بنست زیاده مغید زیاده وسیخ در انواع میں اسب اس میں بنایت خوبی سے دیا دہ جمہ کیر سے ان ان معام میزوں کے در اوا در اور مسکتے بین امیذ بات انسانی شاخر مسلسر درت واقعہ مکاری انتخاب ان تمام میزوں

ال مقدم عالى و ١٩١٠- ١٩١٠

. . . . تنوی سے زیادہ کو بی میدان یا تھ نہیں آسکتا ، شوی میں اکٹر کو ای تا ریخی وا قعر ورور و موجود و مرود و م بیان کیا جاتا ہے اس بنا پر زندگی اور محاشرت کے حبقدر بہلو ہیں اس میں جاتے بين اعتق ومحمت ارمج ومسرت اغيض وخصنب كينه وانتقام الفرض ص تدراناني مذرات مین اسپای سال دکھانے کا موقع مل سکتا ہی ار سے میں مختلف اور گوناکوں دا تعاد بين آتے ہي اسك برقم كى دا تعد تكارى كاكمال دكيما ما سكتا ب ملاطوت دست بهاد وخزال اگرمی وسردی صبح وننام احتی و بیا بان اکوه وصحرا ، مستروزاروفيره كى تعويميني جاسكتى بوا اهلاق افلى الصود كمسائل نهايت تفسيل سے اوالے جا سکتے ہن الساس الله اوردست كى دجريا ب كرشوى من برشعر عليحده موتاب اسلة يا بارى بنین موتی گربوری نظرایک بهی قافیه میں اداکی جاسے ، حبیا غزل اورتصیده مین لازسی ، الموی کے لیے اشعار کی نقداد میں محدود نہیں ہی اسلے حبقدر وسعت دنیا جا پین ويسكته بن عفاين كي مي كوني مخفيص نهين ارزميه عثقتيه الصودة فلسفه واتعه بگاری جمعمون عابن شوی می ادا موسكت من كه اصحاب ذوق ان دونول تخريرون كو و كميكر خو دفيصله كرسكتي بهن كه بلاغت كم رس نکته کروهب حیز کوهب قدر تھیں ایک رہایت کرنے کی صنرورت ہوا و سکوانسسسی قیدر مجبلانا حابيث اورحس كاختصارت حن بيدا مواء أسكواسيفدركم كرنا عاسط کس نے پوری پوری مردی کی ہے ا مولوی ندیراحرصاحب میں اس قسم کی کوئی مثال میں کرنا جو باغت سے ی اصول کیموافق بھی ہوا ایک سخت غلطی کہوگئی ا وں کی تمام عبارتین اس مسک

سے مواجن ایک بہت بڑے مصنف ونا قد کا خیال ہے <sup>ب</sup>کہ مولوی ن**ز راح آاورا تبال**ا ف بین اہم منونت ہاں ہوا و ملے صرف حید حظے بیش کرتے مین آگے حلکر ہم او محا بولا نامنسبلی سے بھی مقابلہ کر دینگے ' تاکہ معلوم ہوجا ئے کہ دونوں میں کس قدر الجانبیم واقع ہے اپنے متعلق ایک زہری کتاب میں المحتے ہیں ہ ود اسى اثناء مي الفاق سے مجاكة بي آنے لكى" اور سهلول لك نوبت مهونمي، علالت كمالت من محبكوية غيال مواكراكرين اس بهاري كي حالت بس مركبا ؟ توكيُّ كي موت مراكبه در تم انی ستی کوکیوں مجولتے ہوا تو گرھی کھار کی تھے رامسے کو تھ ، کہان را جبھوج کمان مجواتبلی س ابنى سب سے بڑی ہمم الثان ذہبی تصنیف انحقوق والفرائض کوج بذل طراقهد سے شروع کیا ہے اس کا اندازہ اوس کے پہلے حلے سے ہوسکتا ہور ووكسى نے كيا اُنجِي للي ہوئي باؤں تولے يا دُر تي بات كمي ہوكم من عرف نفسه عرون دربرسی ہم اس قسم کی مثالیں دیکر اظرین کا نداق خراب کرنا نہیں جا ہے ' اورآ بیارہ عبل ركسي مناسب موقع ربيم اس كوشايد وصناحت سے بيان كرسكين -اب بهم كوبلاغت كي دولمري خوبي تعني فارسي كي تركيب كاستعال كي طرف متوجه جونا حاسيئي مولا ناكوفارس سيع جوذ دق خاص تقاء اس سے كو اي شخص انتكا نبیں کرسکتا الک مشہوراننا پردازی رایے ہے۔ دد دنیاکی سب سے شیوان زبان بعنی فارسی شبل کی خاص زبان ہے، الکویس مذک معجم زرت فن ہے، اس کا زرار وسی لوگ کرسکتے میں، جوفود الم رئاب بن، ياكمت كم دوق اليمركية بن ٥ الاحتما وصو مل الاحتماده وموسك الاحتما ومق

جی طرح فارسی کے جیجے اولی فراق کا بہت برا صدر آزادکو الاتھا است بلی بر مع فضر الدائی است بلی بر مع فضر الدائی فائمت بھر ہوجائیگا اس کیلئے کسی دلیل کی صرورت نہیں میں دلوان شبلی کو است شہار ا بین کرنا جا بہتا ہوں است سے ، رفیتہ اکلام کی برجبگی ابنا مرتبہ آب بتا کیگی اصاحت معلوم مہذا ہو کہ سے جذبات میں ڈوبا ہواٹ عرفالص ابل ٹرباق ہوجی کو مبند کی ایب وہواٹک نہیں لگی اسا مزہ کے ہزارون اشعار لؤک زبان اور روزمرہ اور محاورات کا ناخوں میں ہونا ، اصافی امور ہین ، جن کو نسبتی کی لبند ایا گی کے شورت میں ہوتی کرنا ایک متبدیا یہ فعل مہد کا نگ

ا ك درا زست اى ي عالى وازركد الله الله ونهار كى كر وهمين بل را محت ،

کارکنان فعنا و قدرکی بزم آرا میان عناسر کی عبدت طرازیان ، ماه وخورشد کی ۱۵ وارت مرری طارور ۱۹۹۷ 180

قروع انگیزیاں ، ابر وباد کی تردستیال ، عالم قرس کے انفاس باک ،

توحید ابرا ہم ، جال یوسون ، معجرہ طرازی موسی ، عاب فرازی ہی ، سب

اسی لیے تھے کہ یہ متاع باے گراں ارز نتا مہنتا ہ کوئیں کے دربار میں کا مائیں

آج کی تن دہی صبح عیافی از ، وہی ساعت ہما ایوں ، وہی دور قرح فال ہے ،

ارباب سرا پنے تحدود پر ایم بیان زبان میں کھتے ہیں ، کہ آتی کی ، رات ایوان

کری کے ہم اکٹرے گرگے ۔ آٹشکر ہ فارس بھی گیا، دریا ہے ساوہ ختا ہو کی اللہ میں کے میں کے میں کے میں کہ اس کی میں کے میں کے کہ کری سرد موکردہ کئے ، منوانوں میں طاک اور اتی خزان دیرہ ایک ایک کرکے میراندہ جو سیت مجموعی انصاب میں انسان خوان فردان دیرہ ایک ایک کرکے میراندہ جو سیت مجموعی انسان میں انسان خوان دیرہ ایک ایک کرکے میراندہ جو سیت مجموعی انسان میں انسان خوان دیرہ ایک ایک کرکے میراندہ جو سیت مجموعی انسان میں انسان میں انسان خوان دیرہ ایک ایک کرکے میرانگئی ۔

توحید کا غلفله اُشا، تبنشان سعا دت مین بهار آگئی برایت کی شعاعیس برطرت تعبیل گئیں ، اخلاق انسان کا آئینه بهتو قدیس سے چک اُشھا، ک

ميرة الني صداول صلا

اس فیم کی ترکیبول کی چندمثالیس مم مولوی حالی صاحب کی تصانبیت میں اس فیم کی ترکیبول کی جندمثالیس می مولوی حالی صاحب کی تصانبیت کی کرتے ہیں ا

دوبېرمال جولوگ اُردوشاع ی کوتر قی دینا پایوں کمو که اِسکوصفی روزگار پر قائم رفعنا چا ہے ہیں، اُن کا فرض ہے کہ اصنا ب سخن میں عمومًا اورغزل مین خصوصًا اِس اصول کو ملحظ طرکھیں کہ سلسلہ سخن میں شئے اسلوب جہانتک مکمن مج کم اختیا رہے جائیں سکھ

علاوہ جدت مضامین اورط فکی خیالات کے اور بھی جید خصوصت رمزاما فک

معندان فارس صفی ۱۰۰۰ ما معلی مقدمه مای معالی معالی

کلام میں ایسی میں ، جوا ور رکخیۃ گو یوں کے کلام میں شاذ د نادریا کی جاتی ہیا۔ مولوی نڈیرآ حرصاحب کے میاں توان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہو، کھ هی محم انکی کھی ایک مثال میں کردیتے ہیں و بيمرتبه فاصال فدا كان كمصيب مي هي دلس فداكي طرف س سى طرح كى فسكايت كاخيال دائے - تاہم كوسفش كرنى جا بيدكر م مرحه از دوست میرس نیکوست ۱۱ خدا مخواستهم کودشمنی کرنے سے الیے اندیں بیار کیا، اگرکو می امرنا ملائم بیش احا با ہے توو ہ ہارے کر دار بارکا متبحب ایجازداختصاری بلاغت کی ایک بری خوبی مطاوی مختصین آزاد تونک میشینهالات کے گھوڑے پرسوار رہتے ہیں' اس کیے ان کو ہمیشہ دسعت ہی وست نظراتی ہے، دیٹی تذریب صاحب نے تعی جونکہ اکثر خیالی منانے تکھیں اس کیے ن کوئھی اسکی طروف رجوع ہونے کی جنہ ورت نہ طری <sup>، مو</sup>لوی حاتی ص لبیتہ وا فغات کے اندررہ کرکھ لکھا ہے لیکن اکمی عمارت اس قدرسا د واورکیپا ہوتی ہے کہ اس میں اس صحرتی مثالیں شکل سے نظراً تی ہں بیکین مولا ناشلی کی الرسي خوبي بير مي كرده المصنعت كوهي القسيم الفي نيس ديية، اوراك مقامات ریھی حباں وہ مہت کھی میں سکتے تھے ،اختصارے کا مرکبتے ہ*ی سیک*ن بااین بمبران کے جوش بیان اور زورمیں کوئی فرق نہیں آتا ہے برٹ کا واقعکسی قار يُرا تُرب الكِن أَسكواس مخصر تهديد سي ستر فرع كريك مين -۴ فتاب کی روشنی دور به دنگر شرد موتی هم تقمیم کل باغ سنه مکل کرعطر فشال نبتی س آفتاب اسلام طلوع كمي بوا المكن كمن وميزك افق كيس الله ع إدر فالب مصور سع الحقيق والفرائض صلا معلى سيرة البني -

إسبيطرح حضرت عمرض كحاسلا مرلان كاوا قعهس قدراتهم اورمؤ ثريخ لبكن إسكو اختصا ركے سابھرا داكيا ہے اس كے سابھ ہى واقعہ كا يورا زورا وربورا افر دو حصرت عرض نے اندر قدم رکھا تو رسول الناصلی النار طبیہ وسلم هو دا کے مراسعے اور ان كا دامن كيوك فرا إكيون عراكس اراده سے أسم مواليوت كى برطلالك واز نے ان کوکیکیا دیا، نهایت خفنوع کے ساتھ عرض کیا کوایان لانے سے ہے انجھر على السُّرِعليه وسلم ب ساخمة السُّراكبر بكياراً عقف الورسائقرى صحافي الكواف موس التُداكِبُوانعوہ ماراكہ كُمَّدِي تمام مہاڑ مان گونے اُسٹين کے الفاروق کے خالمیدیں حضرت عرضکے رعب ووقا ر**کا مواز نہس ا**ختصا ا کے ساتھ کیا ہے، لیکن اُسکے حیٰ فقروں شکے وہ زور پیداکر دیاہیے جوسفحوں سے بهى خايربيا شروسكتا تفاء " سكن ر وتيمور تيس تتبس مزار فوج المركاب ليكر شكلتے تھے احب الكارعب تا کم ہوتا تھا عمر فاروق مٹنے سفر نتام میں سواری کے ایک اون کے سواکھے قبا لكين حارون طرت عل بيرا موا تفاكه مركز عالم عنبش س أكياب ك آئيے أب إسكے مقالم ہي ہم ان تيس معصروں كى تصانعت ہيں اس مستعم كى شالىس مىن كرىي، لىكىن بمكوا قرار كرنا برسك كاكداس اختصارك ساتقائك بيال ی چیز کا وجود نهیں ہے، ایک جگہ نم کومولانا مخیر حسین آزا دیے بہاں اس متع لی مثال مکتی ہے، جہاں اُنفوں نے من وستان کی سوی حالت کا نقشہ کھینجا ہے ليكن أكفول في ايني خيال كى زئليني من تقريبًا وصفح سيا وكرد الياس الكين بولا ناسلی نے ای کو صرف اسطروں میں اداکر و ما ہواہم مولا ناسلی کی عمار ست ك الفاروق - كل الفاروق

نقل كرستي بي.

وو ایران ایک قدرتی تمین زارت کاک بچونوں سے بھرا بڑا ہے، قدم قدم بڑر بواگ سبز وزار کا در آ بشاری ہیں ، بہا را کی اور تام سر زمین تختہ ، زمر دمین برگئی۔ بارتحر کے جھو تکے ، خوشو کوں کی لیٹ ، سبزہ کی لائک ، لمبلوں کی جپاک، طالوس کی جھنکار ، آ بشاروں کا لاؤر ، وہ سان ہی ، جو ایران کے سواا و کھیں نظر نہیں آئے۔ اسی طرح حالی اور بہلی دونوں نے عشق و محبت کی ہم کیری کے متعلق اطهار خیال کیا ہے ، مولوی حالی کیلئے ہیں۔

ٱب،مولاً ناقبلی کا عجازِ آنجاز دیکھیے کہ اِس تام عبارت کو اُنھوں نے صرف ے جلہ ہیں ا داکر دیا ہی -

''عشق دمحبت اننان کاخمیرے مہاں اننان ہوعشق بھی ہے سے غرب نزیر آجر کے بیاں اس سم کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اکئیے اب ہم زور بیان اور حوش بیان کی طرف متوجہ ہوں۔ زور بیان کے کاطرے بھی مولانا شکی کے مقابلہ میں کوئی شخص بھی گوسے مقابلہ نمیں لے گیا، مولوی فئی حسین ازاد اگرچہ عالم خیال میں نئے نئے باغ لگاتے ہیں

له شعر المعلى من المال الله عدم مالى من الدالا الله من مال من المالا الله من المالا الله من المالا الله من الم

يرورش كرف لكالك

أكيب د فعنهم

ور عالم تا مطلع انوارموگیا" چگیزفان ایک فارگری شان سے الله الفاراورا پنے فوری اور سرمری انتظا ات کے لیے اس می کھی قاعدے بنائے تھے جو تور کھی نے فائی نام م مشہور میں کی حب بلطنت کو استقلال ہوا توشا فی نظر ونسق کی صرورت فری ا تا تا ری لوم فارکے سوا تھی نہ جانتے تھے اسیلے مسلانوں سے اعانت سینے کے

مواجأره نرتفالك

اب مولوی حالی اورموتوی خیلی کے زور بیان کو تبلتے ہیں۔ مولوی حالی مخریر فراتے ہیں .

رر کسی تقریب سے قامنی شہر کے گھرمی اُسکا گزر موا-اسوقت شیخ نهایت شکستهال تقا اور محلس میں تام علما وظفا کال تزک واحتشام سے میٹے تھے اپنیخ سادگی سے

المعخذان فارس حديده م الميس فعراجي معديدهم صاري

مب کے برابر ما میما، خدام نے حرطک کرواں سے اُٹھادیا، اور شکل سے بائین محلس من عُكِيمي، إسوقت كسي سُلمي كُفتكو بودي عقى اورسى سے و وعقد و مل ند مواقا افتی نے دورس سے آواز البدكيا كرار محكوا مازت بوتواس اب بن ين مي كي كركون ارب شيخ كى طرف متوجم وكلي راوراك كم حيثيت أدمى كى السي حرات م سب كوتعب موارشيخ نے اس مسلك كونهايت خوبي اورفصاحت سے بيان كيا چاروں طرون سنتھیں وافرین کی صداآنے گی قاضی فے من معوروی اورعامہ سبسے اُ نارکر شخ کے سامنے رکھ دیا ا اب مولاناتبلی کے کمال ایجاز وجیش بان کودیکھیے۔ ور ایک دفعہ بھٹے بڑانے کیرے کیا قاضی کے دربارمیں گئے اور اونجی صف میں جاكز مي قاضى صاحب نے تيز نگاموں سے ديھا، اورمير دربار لے جوادگوں كوحسب مرارج بعظان برامور تقا ، انك ياس اكركها . ندانی کربرترمقسام تونیست فروترتشین ای برویا بالسیت ا بيارے ولاں سے الله كرصف يائي من آكر بنظف مقورى ورك برحسب معمول کسی فقنی مسُله میکین حیرطی اور سرطرف سے متور وغل کی آوازی لبندموس الكين كوني خس كوني فيهاكين بات بنين كتا عاكسب إسك سائ سر محميكا دين بشخ و اطهار كمال كاموقع لملا بإليس سه للكاكركما ، كرمر إل توى با يرومسنوى نراكما الحكردن برحبت قوى نوگوں نے اُنی طرف توجر کی اُنھوں نے اِس خوبی سے اِس مسالہ کو کھا کر اداكيا اكه خود قاصى صاحب صدم محلس سے أصفى اور اپنى ليكوى أتاركر مرمر رکھ دئ له

م معرف معدد معرف معرف معرب

معری کرفتاری شادی اور خانگی بخش کو دونوں بزرگو <u>ں خا</u>لکھا الماسكى ايك مخصر مثال ميش كرت بير ره رئیس طلب کواس کے حال بررحم آیا اور دس دیزار دیکرشن کو قیر فرنگ سے حدوثا دیا، اورا بنے ساتھ حلب میں اے گیا، اسکی ایک مبٹی اکتفلائمی شیخ کا نکاح سود منا رهمرمفرر کرک اِ سکے ساتھ کردیا ، کھیر مرت وہا گزری ، كربوى كى برمزاجي اورزبان درازى ساشخ كادم ناكسي اكيا اكيسار اسف شیخ کو بیطعندد یاکه آب وسی میں حبکومیرے باب نے دس دینا ر د كم خريدا مي نتيخ ف كما الى بشيك من وي بون ادس دينار د كم محم خريدا ورسوديناريرا ساك إلقرسجا اله مولون<u>ی تبلی</u> صاحب اس واقعه کوبین بیان کرتے ہیں۔ ود دوست كورهمآيا، سنديد ديكران كوهيوال يا اورايف ساعة حلساللي مزدعایت سے سوائٹر فی ہریم اپنی سبی کے مائوٹادی کردی معظمراد نهايت سنوخ اورزبان درازتفس التخ مصيميشه أن بن رمني متى ايرك کنے لگیں، تم اپنی مہتی معبول گئے، تم وہی تو ہو کہ میرے یا ب نے دس دینا ر د مکر مکو حقو فرا یا شیخ نے کہا ہاں وس دینار دیکر تھوڑا یا بمکن سود نیار کے عوض عيركرفتاركراد إسك غرب نزیر احرف مبت کیم زور لگایا ہے، لیکن ان کے ہیار كى كوئى مثال نىيى لمتى-اب ہم ان ہما بست الگ موكر خودمولان شبلي كے زورسان كے چند بنون میش کرت می رسوام قبول (ر وحی فداه) کی حامعیت ان الفاظ ومات سعيدي وسي مل شعرفي معيد سوم وهي

مين للحصيب-

ور کین اسوقت کے دنیای جس قدر الری معلوم ہے، اسنے اس قدم کے نفوس قریب جوہین کے میں ، وہ فضائل وا خلاق کی کسی خاص صنف کے منو نہ ہے، ختا درس میں صرف منو نہ ہے، ختا را جسے علیہ الصلوۃ والسلام کے منتب درس میں صرف علم و منو ، قناعت و تواضع کی تعلیم موتی تھی ، عادمت فرا نروائی کے لیے چوفصنائل اخلاق ورکارس میں حی تعلیم کی میا السلام کے اورا ترتعلیم میں گئی مگر سادی ہے، حضرت موسلے اور نوح علیہ السلام کے اورا ترتعلیم میں عفو وام کے صفحے خال میں ، اس نبا برمر مرقدم نے نئے رہائی صرورت معنو وام کے صفحے خال میں ، اس نبا برمر مرقدم نئے نئے رہائی صرورت معنو الله میں اور ایس لیے عالم انسانی اپنی کمیں کے لیے ہوئیے، الیے عام کا طرکا معنا اورا تروی میں اور اور گوش شندی میں اور کوش شندی میں اور کوش شندی میں اور کوش شندی میں اور کوش شندی میں موادر گورش شندی میں موادر گورش شندی میں موادر گورش میں موادر کی آخری معراج ہے کا مل میں موادر کوش و میں موجود میں موری ہے کا مل میں موادر کی آخری معراج ہے کا مل

ن ارق عربی جات ایکے عبل کرمخر ریفرات ہیں۔

ور مکین بیجیب اتفاق ہے کرس طرح دیگر تام با نیان ذرب جا معیت کرئی کے وصف سے خالی میں ایک کا رنا مرز زرگی کی تصویر یں بھی نا تام می گئیں ، حیاب ہے کی موس سے الد زندگی میں ، صرف ۳ برس کے حالات علوم ہیں ، خیاب ہے کی موس سے الد زندگی میں ، صرف ۳ برس کے حالات علوم ہیں ، فران کی صلحال دمین صرف شا منا مدکے ذریعہ سے رو تشنا س میں مزیرت کی سیمت آج جو تھی کے میڈیسا اور جو کھی معلوم مواہر اسکا ذریعہ صرف موجودہ تو را ق میر ، جو مصرف موسے سے معلوم مواہر اسکا ذریعہ صرف موجودہ تو را ق میر ، جو مصرف موسے سے معلوم مواہر اسکا ذریعہ صرف موجودہ تو را ق میر ، جو مصرف موسے سے

ك سيرة البني عصرا ول صل

طغیان نارین کرجگر گوشتر خلیل درزیر تنی رفت و قبید ش نی کنسند

جینے نے جس ہتھلال ، جس عزم ، اور جس جرے خیز تبات سے اپنے کو قربان کے سئے

بین کیا ، اس کاصلہ بھی تھا کہ بیرسم قربانی قیا مت تک دنیا بین اس کی یا دگار رسیے ،

خاش کعبہ کی تعمیر کا ذکر اس شا ندارط لیتہ سے شروع کرتے ہیں ۔

دد دنیا بین ہرطرف تادیکی جھائی ہوئی تھی ، ایکان ، ہتد ، مقربوری بین عالم گیراند معمرا تھا ،

قبول محق ایک طوف اس وسیع خطائہ خاک میں گر بوزین نہیں متی تھی ، جمان کوئی شخص

خالص خداے واحد کانا م لے سکتا ، صحرت آبر اہیم علیہ السادم نے جب کلدان میں بیصد ا

مل ميرة الني جدر اول من من من العِنّا مقال

باند کرنی چاہی او آگ کے شعلوں سے کا م ہوا ، مصرکے ، ناموس کو خطرہ کا سامنا ہوا ، فلسطیس بینے ، کسی نے بات بک مدبوجی ، فداکاجان نام لیتے تھے ، شرک اور بت برہتی کے فلنعلہ بین آواز دب دب کرہی تی تھی ، معمورہ عالم سے صفحے نقشہا سے اطل سے دھک علی مقتی اب ایک سا وہ ، بیزنگ ، برقسم سے نقش و نگار سے معراورق درکارتھا ، علی بیتی بطفرا سے حق کھا جاسے ، بیرون عجاز کا صحرا سے دیران تھا ، بوتمدن ادر عمران و مرائی واضا ، کسی واقعا ، کسی و کسی واقعا ، کسی و کسی واقعا ، کسی واقعا ، کسی واقعا ، کسی و کسی واقعا ، کسی و کسی واقعا ، کسی و کسی و کسی واقعا ، کسی و کسی

آب نے صفرت عربی کے طرکا حال بڑھ لیا ہوگا الیکن بلاغت کے اس اعجاز کو دیکھنے کرجب فتح مکہ کے موقع برانخصرت سلی النرطیب وسلم کا تذکرہ آتا ہے اتوالفاظ میں انواز بوت کی مجلک بیدا ہوتی ہے ۔

دورب سے اخرکوکر بنوی نایا ن ہوا جس کے پر توسے سطح خاک پر نور کا فرش بھیتا جاتا گھا''

اگر مُولوی تعالی بند آیرا حدا در مولوی آزاد کی تمام تصابیف کے مقابلہ بین اسم مرف سیبرۃ کی ایک جلد ہیں انشا پر دائری کے کال کی جیٹیت سے میں کر دین کو وہ سب بر بھاری ہوجائے الیکن صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مولا ناکی د ومسری تھا تھے دیں ہیں جی یہ دصف موجو دسے بہم معجن شالیں میں کستے ہیں و مصف موجو دسے بہم معجن شالیں میں کستے ہیں و مولانا الے لفاظ حربی اور جمی شاحر کے جذبات ومربتہ ہیں جوفرق ہے کا اس کو مولانا الے لفاظ

میں او**اکرتنے دہیں**۔ دواران من واثنق اپنے ک<sup>ی</sup> کہ ندامت ولیل و خواسمجۃ اسے <sup>و</sup>اپیشرا کلمعشد ق

ددایران مین ماشق اپنی آپ کونهایت دلیل وخوار محجتا ہے 'اپنی آپ کیومنوق کی گل کا کشاکتاہے' اوراس پیجی تسکین نہیں ہوتی' بلکہ اس کو بھی گستاخی سمجھا ہے ' مرطرح کی ذلت وخواری اور سب قدری کوفھز خیال کر "اسپے ' اور سمجھتا ہے کہ

ك سيرة البنى طلا معيده ايع صلاح

كالعثق اسي كانام ب

بخلاف اس کے عرب میں خود داری اور عرّبتِ نفس کے جذبات ہر حالت میر قائم مرستے بیں عرب کا عاشق طالب ہم الیکن گدافہیں ، جانباز ہم لیکن فلام نہیں ، آمادہ مصاب ہے ، لیکن ذلیل نہیں ، اللہ کہ مصاب ہے ، لیکن ذلیل نہیں ، لیے

اورطوم وفنون كغيربى كرايمين كطي كيوك

إدريون كے تعصبات اور دہم كہتى اگر جہ علم كو دبا بدسكى الكين اس كا ينتيج ہواكد لى گروه نے با دريون ہى كے خيالات اور او بام كو ند بهب مجھا اور اس بنا و بر نها يت مضبوطى سے الكى دائے قائم ہوگئى ہم ذرب جس جب جبز كا نام سے ، وہ علم اور تعقیقت كے خلاف ہے اليمى ابتدائى خيال ہے ،جس كى الا وا زباز كشت البحك بورب مين گو منے دہى ابتدائى خيال ہے ،جس كى الا وا زباز كشت البحك بورب مين گو منے دہى ابتدائى خيال ہے ،جس كى الا وا زباز كشت البحك بورب مين

دوعباسیون کے زمانہ میں ارام موسی خطرہ کا ما منا ہوا تھا اس سے کھی ٹرھکرا ندرشہ ہو معزبی علوم گر گھر کھیل سکتے ہیں اور آزادی کا یہ عالم ہم کر میں ہوا تھا اس میں اور آزادی کا یہ عالم ہم کر میں ہو اس سے کر پہلے زمانہ میں حق کہنا اس قدر مہل نہ تھا ، جتنا آج ناحق کہنا آسان ہے۔ برہی خیالات میں عموا ہمو خیال ساہ گیا ہم اسے نے تعلیم یا فقہ بالکل مرعوب ہو گئے ہیں ، قدیم علاء عراست سے در بھیر سے سرنکال کردیکہتے ہیں ، تو ندم کی افتی میں ، تو ندم کی افتی میں ، تو ندم کی افتی خیار آلود لفراتا ہے ہیں ،

زگینی عبارت مین اگر کو نیشخص مولانا کا حراحین کها مبا سکتا ہم ، تو وہ مولوی محرسین آزاد ہیں کیکن اس کے ساتھ بیسلیم کرنا پڑسکا ، کرمولانا کی تحریرون میں اس شرائع صدہ میں انگلام متاسق علم انگلام صنع دد عالمگرکے فروج م کا برسب سے اخر نمبر سے الیکن اس کے دامن اوصا دے کا سب سے زیا وہ بدنا داخ ہے اور جرائم کی نسبت عالم کرکا ایک عامی کمرسکتا ہے كراگر غير ملطنتون كالتيخير زا جرمه، تومچر مون كى صف ميں سكندرا ور نبوليين كو سب سے اسکے کھواکر نامیا بیئے ، اگرمر سٹون کی بغاوت کا دبا نا گنا ہ ہے ، تو بہلا بجم شاه جهان صاحقران نانی بر <sup>۱</sup> اگر داجیوت رایستون برنشکرکشی کر نا از ۱ م بو<sup>۱</sup> تدفر دجرم مين سبسع اور اكر اخطم كانام بوناجا بيئي احب ك سب سيليج برر يريطها أي كي اورأس وقت كانس اراده سه بازندايا ، جب كما راحم زا ديان يْمُورى حرم ين دائين الرمندون كورليس معزز حديس دونا فلا من انساف ب، تولور ب كلسبت كياكها جائيكا ،جس في الى كاني قوم ك سوا وزا رت يا سيرمالارى كے عدر يرمما زنيس كيا الكي عالمكركا حامى اس كاكيا جواب دے سکتا اکم عالمگر کے دامن بریجائیوں کے خون کی جینیٹین مین اورا سے مظاووں مِن خوداس كانا مورباب ثنا وجال معى قيدخانه مين كرا إلى حسب راب، ك أسيئاب بهمآخرى دوشراكط كيطرت متوح بمول اور وبكيس كراوس ميرهمي مولا ثانے اپنے مرتبہا دلہیتا کو قائم رکھا ہی یا نہیں بیتا شنا وو قارا درسر شخص کے مرتبہ وحثيبت كالحاظ ركهناانشا بردازي كي حإن سے البخض كوا كي نظرسے و كميننا نه تواداب اخلاق کے موافق ہے ' نہ اصولِ بلاغت کے مطالق ، دنیا میں مختلف مراہ و ر

مه حيات بلي مصنفه مولوي عرب السلام ندوي -

ئنیات بین کونی باوشا ہ ہے کوئی وزیر ، کو ئی صوفی ہے ، کوئی عالم ، کوئی شاع ہ **دئی فلسفی کوئی ولی ہے اورکوئی تغییر کوئی گدا ہم اورکو کی رئیس ک** اسی طسسرے واقعات وحالات بھی مختلف ہیں مبصن خیالات ایسے ہوتے ہیں اجنکو علا نیہ ظاہر کر فائت بلاغت ہے ، نیکن بعض جذبات وخیالات السیے ہوتے ہیں کہ اوس کے تصور سے غودمتصور شراحا تا بهر٬ اوراوس کا زبان مرلانا تو برمی بات ہے، اس تثبیت سے بی مولا ناشبی نے اپنے بوزلش کو قائم رکھاہے ' اون کی حبارت میں مرحض اور مرجیال كے متعلق حوالفاظ ملتے مين وہ ايك دوسرے سے بالكل عليى وہ اور متا ز بروتے ہيں ؟ لیکن دوسرون کے بیمان میربات نہیں ہے <sup>،</sup> مثال کے طور ریاس واقعہ کو **لیجے کاٹنولو** بھان بزم ووصال کے نقشہ کھینچے جاتے ہن<sup>،</sup> اوس حکمہ شاعر بہت بھکتے ہیں<sup>،</sup> اورجد إعالي عرياني سےخور انسان كوسترم آك لكتي ہو؟

مولوى حالى تحرير فراتيس

دورس دوسری بات سواس کا خیال تو جارے شعراء نے کبھی کھیول کرمجی نہیں کیا بكر جواتيل ب شرى كى موتى بن وبان اور مى كسبل برلت بير اور نهايت فرك سائف الفتني باتول كوكملم كهلابيان كرتے يوالك اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں ہ

" اختلاط کے موقع رض بے تکلفی کے ساتھ معاملات کی تصویراوس نے کھینچی سبے اس کی نسبت موداس کے ادر کیا کہا جائے کہ بور کی ال تھنوں میں سرد۔

مولوی از دفروسی کے مصورجذ اس وفطرت موسفے کو بول بان کرویں ردیه نهمیناکروه حن کا جوبن نهیں دکھاسکتا ؟ اتنا ہم کیرا ورشاع بجاو بیجا

م مقدر مالي مواع ، كل مقدمه مالي مواع

حس ولواز مات حس سے استعارون سے کام کو آلودہ کرتے ہیں ' اوروہ اگرمو قع ج س كسي مين كا ذكر رائع الواسكي فيت بجي دكه الاسي الم اب مولاناشبلی کی با وقارا ورتبین تحریر ملاحظه فراسیک ود الشیانی شعرار کا عام قاصرہ ہے کرکسی واستان کے بیاں کرسے میں حس وعشق کا كهيس اتفاقي موقع أحإتا هيئ تواس قار كيسكته بين اكرتهذيب ومتانت كي حدسه كوسون أسك منكل حالة بن انظامي اور حابي عليه مقدّس لوك اس حام ميس أترننگي ۾وحابتے ہيں الميكن فردوسى با وجو د اس كے كه اسكو تقدس كا دعوىٰ نهيں اليه موقعول ريا لكي نيجي كئ بوسئ آنا ب اورصرف واقدر كا رى ك فرض ك لها ط سع الك مرسرى فلط الدازيكا و دالتا بواگذر ما ما بخاس <u>سعدی کی زندگی مولوی حاتی کے اہم کا رنامون میں ہے الوح کتا براکی کو</u> صرت سعدی رحمة السطليه كانا مرايكا الله كان كتاب كولينگ كراس من يك مقدّن بزر كسك حالات ابك مقدر بن ركب قلبن ركيم بن وه مرس أو رغالب حم كيلي بني كتابونس المين میمی الفاظاستعال کرنتے ہ*یں کیکن آپ کے تعجب* وٹا امیاری کی کوئی انتہر ندر سکی عب ایس و مکیس کے کرتمام کتاب مین حضرت سعدی کواوس <sup>و</sup> وہ اور ہترکے دوہرسے عامیا برانفا طسنے یا دکیا گیاہے' اُور اس کے ساتھ قابل ویں بات به الموكه هجال ليك مجي كسي يورويين ستشرق كا نام الكيا الهوا تواس كي تغطيم ، لیئے سروماات دہ ہد حاتے ہیں کہ لیکس مؤلا ناشبلی اس حیثیت ہمت بائنا مدلوی آزاد بھی اس میں مولانا شبلی کے حرافت اور مقابل کے ہیں اسم نے ٹبوت میں مینوں کی عبارت میش کرتے میں مولوسی آزاد لکھتے ہیں۔ « نام اس معاحب دل كامل كامصلح الدير كم سيكانا م عبدالتر كفا اح بكه اتا بك ك مخذان فارس ص ٢٠٩٩ ك المعجم مراول صفحه ١٢١٩

سعد زنگی کی طفنت میں ملکے سخن براس کی فرما نروا ائی تھی' اس داسطے سعدی خلص کیا تھا'' اب مولوی حالی صاحب کی خربر ملاحظه مور وداس كا ثام شرف الدين اور صلح لقب اور سعدى خلص ب چۈكمە نىيخ نے سى زنگى كے عهد ميں فعركه ناشرد ع كيا تھا 'اورنسير شيخ كا باب عبداللرشدرازی سوریے بھا رکسی خدمت پر امورکھا، اسلے اس سے ابا تخلص اب مولا ناشلی کی تحربریسے ان کامواز شریعے مولانا اسکولون ا داکرتے ہیں ا دومصلح الدین لقب اورسعدی تخلص تھا ، آن کے والدا تا یک سعدبن زیکی بار شاہ کے ملازم تقے' اس تعلق سے شع ننے سعدی تخلص اختیا رکیا ﴾ سک ہم نے کسی موقعہ پرایک بڑسے مصنف کا بیرقول نقل کیا ہی کہ مولوی نذیراحمہ ' وراتبذال دومرادف الفاظ ہیں کابہم اس موقع براوس کا ثبوت دینا جاہتے یں' اس سے ایک طرف تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا ' اور دوسری طرف مولا ناتبلی کی ر کی خوبی مهشرسے زیادہ واضح ہوجا اُنگی<sup>)</sup> ‹‹ پهجرت بنوی کا دا قعه کس قدر عجب انهم اور مویژب ، مولوی نذیر احمد س کولون کر برفرا تے ہیں ا وو خدا كاكرنا بينيم برساحب كوصين وقت برمعلوم الوكيا اندهيرس بين سيكي سي روکو ایگروی میل ایک دوسری حبگهاس داقعه کوان الفاظ مین بهان کیاسیے وو ا و دعوت اسلام کے جود هوين برس بغير صاحب كومان ليكر مدينه لهاگ ك بكارسان إس من الله جان بعدى على المعلق العجم صيره م الله الاعبها ده الله عنه الاعباري

اب آب د کھیس کرمولانا فبلی اس دا قعرکوکسطرح اداکرتے ہیں الکھتے ہیں ا دو کفارسے جب ایک گرکا محاصرہ کیا ، اور رات زبادہ گذرگئی تو قدرت نے ان کو ب خبركرديًا المحضرت الكوي وكرم بابراك المعبدكود كيما اور فرايا و كمر إ توجهكا كما وناسے زیادہ حزیز ہے ، لیکن ترے فرز نرمج کورسنے نہیں دیتے ،، له ہم مولانا کی بلاغت کی شنرے کرکے اس مضموں کوطول نہیں دنیا جا ہتے ' صرف مثالیں میں گروٹے ہیں ' اور فصالہ خو و اصحاب راسے کے باتھوں میں سے ' اسى طرح بجرت مبش كا تذكر و و ميشى نذيرا حدصاحب اس طح كرت بين مين ميغير مياب في ان فانداني وجا بهت كى مجروس يرجبان كس بوسكا ان نومسلموں كى عاميت كى لیکن بڑی وجابست کسے لوگوں کی عام شورش کے مقا بلہ کیا کا م اسنے ، جو ہروقت اركمًا ألى اوربيم متى يرتط رسة من الزميني ماحب في المراكم الله المراكم تخفظ كے سائع أكونجاشي اوشا ومبشرك بهان علياكيا" سه علائش الى كا قلم اس واقعه كى تقدير إن يرروز الفاظ مي كفنيت الهي د ور الراس ك الم والمرك الم ول حب بهم مرس كرند كهلا الور حمت عالم النا حال ال املام كودايت كي كرعبش كي طرف بحرت كرجائيس"ك قبیلۂ قراش مے صفری شبہ نشاہ کو نیں کے ساتھ جوگتا خیاں کی ہیں ؟ اون کو دوان ف المعاسي مولانا نزير احدصاحب ددوه کرم مزاج لوگ بتون کی تقتیراورانی بزرگون کی تحیین کی تاب نه لاسکے ، کام وں کی طسس هجيتون سے إبركل بيان اور مغير صاحب ك ما توگتا في اور ب اور بي اور زنام وبى ادرموتعر باكرزدوكوبكاكوني وقيقر اوطفانيس ركرا الكه اسى واقعركوايك دوسرى حكران لكما بهي ك سرة الني ملداعل صفوا على اجتها وموسيق سرة البني والع والمتا اجتها وصوس

در اب تم ان عالات صحيم كو حاصر في الذمن ركو كر فعندس دل سي انصاف بخر مريكوا كرينيرصاحب جولاً وحوى رسالت كركيكس مفادكي توقع كرشكته تق اسي دعوي ني تواس كى يركت بنوالي تقى أكر

گالی کیموندوی کتی اسواب بات ہوگئی حِيْرُ كَى تو مرتوں سے مسا دات ہوگئى باقى ك ماركها فى توسى لوگے ايك ن اس کی گلی مین اپنی ساوقات موگئی

اسی دعوی نے اکوشہر بدر کرایا ....، الله

ملامه اللي كابلاخت بكار قلماس الرك فرض كوكس ديرا بذمت ن سس

أواكرتا ہي-

المنظم كالبراس في المحمل كالمراث ويكا توجباران قراش سامن كق ال ميس وه حصلہ منادیمی کتے بوالام کے مٹانے مین سب کے بیشرو کتے ، وہ بھی کتے ، جن کی زبانین رسول الترریکالیوں کے باول برسا یا کرتی تھیں ، وہ بھی سکتے ، جن کی تینے دمسنان سے بہیر تدمسی کے ماکھ کتا خیاں کی تھیں اوہ بھی جنوں ئے اکھنر شام کے راست میں کانٹے بچھائے عقے اوہ بھی تقے جو وعظ کے وقت أتخصرت كى الريال المولهال كردياكرت يقيه وه بعي تفيحن كى تشهد بي غون نبوت ا سواكسى تېزىسى جھ نهيں سكتى ھى، وه بھى تقے جن كے علول كاسلاب مريندكى دندارون سے اكر كرا" القان ود بهي تق بعد مسلان كوملتي موئي ريك بريط كرسينون براتش متريس لگا واكرتے تخطات

ایک شهورانشا برداز ان مولاناکی اسی خوبی کی ان الفاظ میں دا د دی جو-در مولانا الفاظ يركي انتفاب من فرق مراتب كالمحاظ ركھتے ميں اليني شرق عفس كى جو بنیت موتی ہے اس کے مطابق انداز تحریر مجی برل جاتا ہو .

له ابنا دميم كه سرة النبي صداول منه

مدمولانا کی فاص خصوصیت سے جوا وروں میں بہت کم یا بی جاتی ہے " لے ، الكوره بالصفحات مين مم كن مولانا كواوشك دومسرے معاصر من سے معتابل ارکے دکھایا ہر ابہم مولانا کی ان صوصیات کا ذکر کرنا ما بہتے ہیں جو صرف ا وں ہی ہیں ہیں' اورخن کی مثال ان کے علاوہ اورکسی صنعت کی کتا ہوں مرتک ملتی مولانا کی ابدالا تمیاز خصوصیت بیرہے کروہ لبجن وقت کمال ایجا ز میں صرف ایک لفظ ماایک ترکسی ما جلہ سے وہ کا م لیتے ہیں ہجس کے لئے دوہسروں کے بہا ں صفے کے صفیے شایر کا نی نرہوں میں بلاغت کی معراج ہے ، مثلاً مولانا کو میہ وکھانا ہو نیاعمرخیا مکور ندمجتی سے اندکرصوفی اسلیم اس کی نشراب کے معنی بھی اب ٱتشِ سال َ ہی ٰہی ٔ اوراگروہ صوفی تسلیم کرلیا جا تا ' آدینہ معلوم اُس نفط کی کیا تعب ہوتی میسی کراکٹر صوف او کے کلام کی ہوتی ہے خیانحی محرر فیراتے ہیں، و افسوس به کرد فلسفی اور مکیم تقا ؛ صوفی مزیقا ؛ ورینه حافظ کی طرح مین متراب فردوسی سے اپنی عمر کا بط احصار موعودہ انعام کے حصول کے لیے شاہ نامہ للفنے ایس صرف کردیا کیکن مجرود الے جیسا کہ علام بیان ہے ؟ انشر فیوں کے بدلے روہیے دي مولانا كفاسي كولول لكها يك و فردوسی نے بلی بتابی سے وست شوق برهایا الیکن سونے کے تھیل سے بجائة ما نرى كي ميل كلفي ... . . . . ادرا يا زس كهاكم با دفاه سيكن يس في منون حكران مفرروانون كيك نبير كما ما تقا السله اسی طرح مولانا کی دوسری خایاں خصوصیت بیر ہے ، کہ و ، بعض مصرعو ن فاکتوں کو اس طرح اپنی عبارت میں ملا لیتے ہیں ، کہ وہ کو ٹی اجنبی جیز نہیں ك على أله هومكرين صف جوال "اكتو برسمة اع الم شعرانع برسمه وم الم المعلى شعرانع مرابع

معلوم ہوتی اوراون سے اوس کر ریسن زوراوروسعت ببارا ہوجاتی ہی ہی سک حندمثالين مش كرتے ہيں ا وواس وافقه كاكانون مين يله فالتقاكه كويا خداكا قاصداً كرايك ايك الكيك كالني وحى كورنك كي الحية ، جوان ، بوريد ، جابل ، حالم ، ازول شريب ، نيك ، برسب ميى راك كان لك ، رفعة رفعة لقرير كرور عزب المثل تلميحات افسا مكوئ جيزاس فى فى نبيس ربى، كيس إلا خرتفيق كى عداد التي نيسل كيام عالم بمرافسائذ ا واردوماتيع" ك مِسْلًا دد لیکن م خرب منا خور کے قابل ہے ، کراس کی کیا وج ہو کہ شاہجمال کے الزا اٹ کی کی کوکا نوں ہوان خربھی نہیں ' اور خالمگیر کے وہی الرامات افسا نم برم وجرن ہیں '' امثلًا ودالهم فلط معلومات كا باول جوارج سے كئى موبرس يہلے افق برجها يا مبوا تھا ، اب مک نبیس بٹا ، بہت سے بہت یہ مواکہ وہ کسی قدر الکا ہوگیا ہے الیکن بھی وس قدر تاريكي بي كدافا احرج يل لا لمراهد ..." مشلًا ود عالمگیراس کے بعد دنیا سے اوکھ کیا اب بیادس کے جانشینوں کا کام تھاکہ ان أرائ ميوك درون كوي فناكروية الكن غولي تمت سے يتمور كى مند بعظمان کے اعدا ای اور بیدر دمور خوں اے نالائق اخلاف کا الزام لمبند با یہ اسلاف کے نامتراعال مي العماء اس سے باط حركيا ناانعا في ہوگي، كراب بيرحالت ہوكم اسكول كاايك ايك بحير حس كے متحد سے ابھى دوو حدى بو آتى ہى، عالمكير مركت مبنى كرف ك لي طي رب الكن درهقيت ان الطف كا تصور نبس ستم زعشوه نائيت كرمن ميدا نم مران فتنه رحائميت كه من ميدانم"

ك مفامين عالمكرك مفامين عالكم

خطوط وراص افت مے لطیف کی صنف ہیں اس میں بھی اگر غورسے و کیمانے کے
اوراون کا مواز نہ کمتو بات اُ وا و ، مواقظ حسنہ اورمولوی حالی کے طبع شدہ خطوط سے
کیا جائے ، تو وہ اس صنف میں بھی سب سے ممتاز کیلینے ، مولوی حالی نے یا وگار فالب
میں جہاں غالب مرحوم کے خطوط کے خصالفس گنائے ہیں ، و ہاں بہ سے زیا وہ زور
اس خصوصیت پر دہاہے ، کہ وہ خطواس طرح لگھتے تھے ، گویا وہ مکتوب البیرسے باتیں کرسے
میں ہر موانا تا بھی و سے موصوصیت کے علاوہ وورمری صروری باتیں کہی موجود ہوں اور
ہیں مولانا کے غوی سے موف حب در شالوں پر اکتفا کرتے ہیں ، مولانا کے عزیز ون اور
ہم طوالت کے خوی سے موف حب در شالوں پر اکتفا کرتے ہیں ، مولانا کے عزیز ون اور
در ساتوں سے عرصہ سے اوں کو کو ای خط نہیں لکھا تھا ایس بر وہ اسنے ایک عزیز دن اور
در ساتوں سے عرصہ سے اوں کو کو ای خط نہیں لکھا تھا ایس بر وہ اسنے ایک عزیز

«مجالس

ور حاصر المحلس، مولوی مخرع رصاحب و محراتمیع ، عبدالغفور ، حمید ، حافظ ص علی صاحب ، مولوی احرالدر ،

## بالهمى كفتتكو

بهی کچر ساہ و رکھامیم ) خرتوب ، بال ایک تازه واقعه ہی اسال خباکا ہقال ہوگیا رکھائی کے ساب و رکھامیم ) خرتوب ، بال ایک تازه واقعه ہو ، میاں فباکی ہقال ہوگیا رکھائی ارس ہے ، نہیں جو لئے ہوگا ، ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا ، انکا ایک خط میرے نام کا یا تھا (مولوی خرجم صاحب) اوتم نے آتے سا ہو ، احبی ا سکو تو کئی وال ہوئے ، احبی اسکو و سے نہیں وی او محفول سانہ جو کتا ہی جھی تھیں ، اسکی رسیدی تر میں نے اسیوج سے نہیں وی کو موجم میں اسکی رسیدی تر میں نے اسیوج سے نہیں وی کا دی جھی مرف کے کوئی دان مقلے ، رحمید) بال واقعی ترف ایک مرف کے کوئی دان مقلے ، رحمید) بال واقعی ترف ایک ج

كر تقدير سكس كازور طلياب اور ( دني أوازس ) ادب ميان علوقصه إك بوا أشيع ون ي مكوم ال يد وم ناك إين أكيا تفا الجلار وثيرا د وخراك إركاكام تفا لكهريجي ليسا ابروزروز مررسهمي لطكون كوسود ولكعاست تجسسروى اسبيطره يركم فته والاررسكي داورك لكوكر الكي إس تعيية رجو العي فاصى سكارى كفكاكروا وعبالفور)ارے ميان خيرم ناتوسب كے ليے سے الان ان كے خط كاج اب روگیا، گرید بھی کوئی زبروستی ہے ، جی نہ جاہے ، تومفت کی محنت کول گوار اکرے رحافظ حس على صاحب لواب كى الكوخط لكفت لكفت روكي المتحال كا حال كلمنا تما اورح كحيروا ا ومی تومزے کا تھا ا دو گھولی کیفیت رہتی تھی (مولوی تحرعمرصاحب) مجبئی کیا کہے ۔ ول لكي بي حاقى ريى اورتوكس كام كا أومي تقا الكريان ذراجي ببل حاباكر تا تقب ا رمولوی احداملر) اجی حی کیا بهلتا گفا ، ونیا نجری سکاتین جواکرتی تقیس کبھی انکی نقل كى مجمعي انكا فاكراولوا يا اوراس ك سوا أكاكام بى كيا عما احبواهيا موا إدوش ممى سا الياليدع اليام الماب إلا الماسة بين الوگ کیس کے ،کہ کیا حاقت کی ہے ، گر خداکی قسم دل کی ج ط ' اور حصر ا ت کی عنات كابورا جرب ب المحيس انعما ف كروا خط كمخت كونساكام بحركم مرهي ننس بوسكتا ش رنعانی عرفروری بوده، مشلًا ١٠ كياآب وا تعي ميان جلوه فرا بوسكك اوركيا در حقيقت ع میرسے ویران میں ہوجائیگی دم بجرجاندنی ا نام رالاكوبار باري منا اول اوراس سے خاطب موكر كه اول سے سے تا بے حرف او معین کے فار کے ہیں سنبلي دهم جون موودان مشلُّه و ميرا مضمون مم كما ل ركو كئي اصفر كيليُّ تم ن كي لكها تقا يا نهي الركهما لقيا

توكبان ركوكي اسب بروائ كرسائق مح ما إكرت موكرين مخت بريتان مون عرم ہو جا اسفر کا کھیر ساماں نہیں ، نرمجرسے کھر کھا الى ميں نے قرال مجيدر جو كھيسر اسى سلسلەمى اگرېم نىجىن اكابركى راستە مولانا شىلى كى اُر دوسے متعلق ظاركا تونتا يروه بيمحل ورخالي از دليسي نه مونگي سرت ومرسي المامون كا دساحيه لکھاہے، اس میں مولا ٹاکی زبات کی رن الفاظ مین تعرف کی ہے، د, بیرکتاب اُر دوزبان بین تکهی گئی ہے ؟ اورائیی صاف وسٹستہ اور رحب تہ عبارت سے کہ ولی والوں کو بھی اس بررشک اما ہوگا " اسى سلسلەرىن ئىم كوشتهورانشا پر داز جناب مهدى حسن صاحب افسنا دى الاقتصادي كى راك يجى كمبني كرنى ب اون كاتقريبًا برمضمون ان فدا كسيان ار دو کی تعراف سے ملو ہو تا تھا "الکین مولانا شبلی کی انشا پر داز کی کے متعلق اُل کی فاص رائے مقی اوس کو ہم اولفی کے الفاظ میں میں کرتے ہیں ، وا غالب زنده موت توتبل كواسي اردوك خاصه كى دادملتى اجس سف ايك نوخيز إزارى مینی کل کی چوکری کومبر برانگلیاں اُٹھتی تھیں آج اس لا اُن کر دیا ، کرووانبی اور میبول اورتقر مهنو ليني دنيا كي على زبا فوست أنكميس السكتي ب عوانيوس يراني موني مجلی نہیں بلیرسکتی بھی مرتوں شعرا رہے گاڑھا استحادر لا مراقتضنا سے س بری طرح كم من كيلي، إلى ما يؤن بمكاك، اوربهترك بنائ بكارات كيونكم ايك زما نه خدا الح سکن سابوں ہی ابوں میں سب کوالتی رہی ابعض عگر ہے مروئی کے سامان ہو ہوکررہ گئے اور بال بال مجی اسخرا خیریں ملک کے منجلے لعنی ناول توبهان تك إئمة دمعور تيجيي راي كراس كى يروه درى ميس كيم او مفا نهيس ركماً ا لبهی کبھی دبی و باں سے اسے یہ کہتے شارد اری او کھ حا و کی میں صحنک سے"

لیکن دفعہ اس کی حالت نے بلط کہ ایا 'کثرتِ قواحش با حث سنجیدگی ہوگئی' اعظیم دن کتے ہیں' تو بگرای بن حانی ہے' اب وہ مقدس علما رکی کنیز وں میں دا خل سے' لیکن مناگیاہے' خوش اوصاف شلی سے زیا وہ مانوس ہے' اور قراب قرب بھیسکے تصرف میں رہتی ہیں'

ایک دوبری عبر کر برفر ماتے ہیں۔

دد اردور و کی بریک بردار کے والے کھوڑے ہیں 'ال میں کھی کھوڑ سے ہی الیے
ہیں ، جوارج کل کے وسیع معیار قابلیت کے لحاظ سے اہل قلم کے صفی اول میں
فٹا مل ہونے کے لائق ہول ، سرتی سے قبلے فطر کے بعد حن کو باستھا تی اولیت کا
فراص ہے ، میرا فیال ہے قبلی ملجاظ فن ہندوستاں نہیں ملکہ تمام اسلامی دنیا
میں کی سے دورے درج برنہیں ، کمل

غرضكه مولاناتنبي آفثا بردازي مي الني تمينون بمعصرون سي بهت بلناتي

( 1)

اردواس وقت بالکل اس قابل نہیں ہوئی گئی، کہ وہ تام خیالات کو سال ہیں ہوئی گئی، کہ وہ تام خیالات کو سال ہیں ہوئی گئی۔ سے نہایت ہوش وا فلاص سے سروع مے اس کا م کو علی شیب سے نہایت ہوش وا فلاص سے مشروع کیا اس کے لئے او کوں نے خود کتابیں کھیں مطابع کی دور کی دور کی ترجی کا اول کی زندگی میں کچھے زیا وہ نہ ہوسکا، ترجی کوائے اور کتابیں نہیں بنتی اس کے لئے صدیان در کار میں آسے اب ہم دکھیں زیان میارموز زمصنفیس میں اُر دوکی خدمت سب سے زیا دہ کس نے کی اور کس کی گے تصنیفات سے ملک اور زبان زیادہ متا از ہیں '

مهم نے ابتدائی مین ان جارو مصنفین کی تقریبًا تا م تصانیف کی فرست ومدی ہے اور اس برایک سرسری نظر دانے ہی سے معلوم ہوجا تا ہم اکر تصنیف و تنوع مرصنوع کے تحاظ سے بھی مولانا شبلی ہی سب بر فوقیت رکھتے ہیں ہم آئیدہ

صفهات مين اسى جيزكو ذرا وضاحت سي لكهنا حابيت مين

مولوی حرسین صاحب از آد عیالی د نبا کے مالک تھے اور جو کجیا و نفول کے واقعات بھی لکھے ہیں اور جو کجیا و نفول کا دو و و الم خیال ہی کے لکھے ہیں اگر حیا و نکی کتا ہیں اُر دو و دنیا میں اس حقیق ہیں اگر اور کو اولیت کا فرحاس کو دنیا میں اس حقیق ہیں اگر اور کو اولیت کا فرحاس کو کہا میں کھیں سے کھیں شکل جاتے ہیں او دو سر سے اور کی زبان میں می صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں علمی خیالات کا اظہار کیا تا کہا دیا گئے اور اس نیس کو کی گئے ایش اور اس قبی کو این میں کو کی گئے ایش اور اس قبی کے متعدد موضوع ہیں جن کے لیے اور کی زبان میں کو کی گئے ایش نہیں کو کی گئے ایش ما میں کو کی گئے ایش نہیں کو کی گئے ایش میں کو کی گئے ایش نہیں کو کی گئے ایش میں کو کی گئے ایش نہیں کو کی گئے ایش میں کو کی گئے ایش نہیں کر سکتا اور کو کی تحدید کی جاتے ہیں کا میا بی ماصل نہیں کر سکتا ا

مولوئ نزيراحدصاحب كى زبال كائهم الجى الجى مطالعهر أسط بين ،

06 ---

ور در کورات بن کرار و دکو سانے کی حکمه او مقول نے کس بری طرح مجارات ہی ' اور اگر حن دائخواسته ملک میں ایک جاعت بھی اون کے مقلد میں کی برا ہو استا مولوی حالی صاحب اس عثیب سے علامتیلی کے حراف کے حاسکتے ہو او تفول نے اُردور باں میں سلاست اور روانی صرور سیداکی الیس اوس کے رائقهی ون کی مخربر د ںسے میر صاف متبہ حلتاہے ، کروہ جدید خیالات کوار دو الفاظ میں بوری طورسے اوانہیں کرسکتے اسلئے وہ ان کے لیے اکثر خیرز بانوں ہی الفاظ ستعال كردسته بي، اوراس طرح اون كى زيان غيركنتًا تمنى موكرَره حاتى ہو رے اور کی دائر قصنیف کھی بہت محدود سے افلسفہ ومنطق کوا و کفول سنے المفرنهين لگايا سانسات کے اس تھی نہيں ہے 'اور دومسے علوم وفنون ک نعلق بھی ممرکوان کی تصانیف میں کھی نہیں اتا لیکن اب اس کے مقابلہ میں مولا ناشبلی کو لیجئے اور و ملیسے کہ او مخول نے أردوكوكس قدر فائده كيونخا ما ہے ، اور اس كوكتنا مالا مال كرو ہے ، موجو وہ علوم وننون میں سے اکثر براون کی تصانبیت یا کم از کم مضامین موجو و میش ہ اس حکمہ م اك مرتبه ميزهات كارتبلي المك الفاظ و مرانا فاست إي در مولان استبلی نے سرقسم کے موصوع برقست لم اُ تھا یا ہم اُ تعنوں سے بزر کان اسلام کے حالات سکھے ہیں، انفوں نے فلفا وسلامین کی سوائخ عمران مکھی ہیں اُنھوں سنے علم کلام کے دقیق مسائل کی تشریح کی ہے ؟ او مفول مے شعرا کے حالات قلب رکئے میں او مفول سے شعراء کے كلام برربيا بوا درا ونكا بالبحي موازنه كيابني وكفول سانه يونا ني منطق كي علطيا ال يكابي مِن العَدُون في ترجم كئ مِن العَدُول في قومي المكي ساسي غرضكم برقسم ك

مضامین لکھے ہیں اورسب سے اخیرین اس مقدس زندگی کو اینا موعلوح قرار ویا ہی جهاں ایک مطلق العنان شاحر بھی مرحوب ہوکر کیار او محتما ہے ع آبهستهكرره بروم رتيخ است قلمراب سله اس کے علاوہ مہم ریجی و کھانا جاہتے ہن اکر مولانا سے فلسفیر، تاریخ اعراث أصولي حديثة انقدا حبول نفته اتصوف غيره بريقي مهترين طرلقية سيقام أنطعا يابرك اوراس كملك اُر دومیں ایساموا دشیم کر دیا ہی اوراً روونگ وامن کو ایسے گلماسٹے معنا میں سے بجرد بایس به جس سے عرصة تک اُرد و کی فصار ہروان اُرد و کی قوتِ شامہ کی مشام نوازی کرتی رہیگی اسولانا آزاد کے زمانہ تک قدیم آر دوطر لادموجود تما احنا مخ او کفوں سانے اکثر حکیموں براسی زبان مین لکھا ہے استحر سرفراتے ہیں ۔ دوسيركيف والعظنن حال كے اور دور بين لكانے والے امنى اورا ستقبال كے ا روائت كرتے ہيں اكرجب زياند كے بيرا بن بدكناه كا داخ نه لكا تھا اور دنياكا وامن مرى كے غبارست بإك كافا ، توتام اولا دِا دم مسرت عام اور بنفكرى مدام ك عالم سي لبسركرت عفى السي اسى طرح برانے طرز بربعبض وقت معفیٰ عبارتیں بھی لکھتے ہیں۔ " ايمامعلوم جو الب كم بالتيس مي اورلطف بيرب كم وبي كتا لي حكا يا تيس مين ا جوننزکی زبان ہو، وہی نظر کی ثنان ہو، سک مولوی حالی صاحب بھی تعبض وقت اسی طرز میں تکھتے ہیں ۔ و لعض لوگون كا برخمال سے كه مرز الله جوازرا و شوخي طبع كے صاحب برلى كا عابجا خاكرا وراياب المحيل كعيس الغاظ الزيم جبي غيض وغصنب بين ان ك تلمس ميك بيس بي ، زيا ده راس دج سے مخالفت مولى " كلم مل جات تبلى من يزك خيال صلول علا الشف خيان فارس عن الله إدكار فالب صنا مولوی مذیرا حرکا سرائی زیاده ترافسانے ہیں اگر جی اسخر میں او کاول الاحتماد؛ اور الحقوق والفرائفن الكويس اليكن اون كي زبان مجي اس قدر عاميا ينر ورغیر فصیرے سے اکس اس کو سیم اردوکی حدرمت نہیں المکم اوسکی بالکت کھیں سکے ا اب مولانا فبلی کی تصالیف کو تیجے ، مولانا کا اُر دو پرسب سے بڑا احما ن ہے سے کہا و کھون نے نہ صرف ارد و کی اس قدامت کو دور کرنے کی کوشش کی اسکار السيه حديد طرز تحري كى ايجا دكى جوارد وك لئے ہميشہ تقمع برابت رسكى او كفول ك اتبدا رسے اپنی تصنیف میں اس بات کا خیال رکھا کہ قدیمی طرز ا واکو خبر طسیرح مهی ہوسکے' فارسی طرز کتر برکی زمنجیروں سے آزا دکیا جائے' ادرائس مین ، توقع او تفون سنے أرووز بان كواس لائح بنا ياكه أس ميں برقسم كى علمى ، فعنى ، علیمی سیاسی ، زہر تصنیفین کی جاسکیس اور اس کے ساتھ ہی بیانجی معلوم نم وسے ا کے کہ بیزر باں اوائگی مطالب میں کسی زربان سے بھی غرب ہے <sup>ہ</sup> مولانا تسبی سے سے اُردو میں جو و معت بیدا کی سے ، اورا و کھوں سے حب کر مت<sub>ر</sub> سے اُردو یعلمی خیالات کا گھوارہ بنا ما ہے ' وہ ایسی خدمت ہے' سبھیے ' ر و و زیا کہجی بھی نہیں بھول سکتی اور آج وہ اس قابل ہو گئی ہے ، کر دنیا کی سرعلمی زبان کے مقالمدين مرضم كے خيالات، واقعات وجذبات كا أطهاكر سكے، بهال بمرانے جو کی اکروں کی نیز کی اجالی کیفیت تھی ار دو نظم بین تجى أن لوگول فلے ایک نیا راستہ پر اکیا ؟ اوراس کو بھی ایک سے سامنے مل و هالا، ایکے پہلے بک فطری قومی قلمی معاشری سیاسی اور تاریخی نشاعری رفاج نه تقا اس عینشت سے آزا داور حالی کی خدمات تہبت بلند ہیں اور مولانامشبل متعلق كمنا يؤُتا ہے ،كراگر جيوه اكثر حالات ميں الحكے حرابين ہيں ، لىكر بعض ختير ہے

ر دونظم مین آزادا ور حالی سے کم بن اگر ہم مولوی حالی کی مسدس کومیش نظ رکھیں' توہم کمو ماننا پورگا' کہ وہ اپنے عہد کی الهامی کتاب تھی' اس کی شاعظے ے حاصرین کو متا بڑکرنا نہ جا ہتا ہو کمولوی شبلی بنے بھی اسی طرح کی بهاں بھی بہت محدود ہیں الیکن تظمین وہ نشرسے احجتے رہتے ، بہاں م مولانا شبلی کی اس خصوصیت کو میش کر دینا حا سبینے اکه وه سیلے شخص بین اجفوا یں ساسات اور تاریخی واقعات کوموٹر طریقیہ سے نظر کا حامہ بہنا یا اور ج كا ايك برط اطبقه اوس كا تتتبح كرر إب اكتاب وصاف كي الم سع مولا ناكي يظيس الهلال وغيره بين شالع مو رئي تقيس الي وا قعه كا نيور الحبَّك بلقيه ب مسلم او شور سطی وغیره براون کی جونظیس تکلی تقیس او محفول سنے هون می*ن خاصی پنجل* ڈال دی مقی <sup>ا</sup> نہیا *پر پہم ایک با*ت اور واصلح حاستے ہی اوروہ یہ ہے کہ علامہ تبلی فالب مرحوم کی طرح فارسی کو اسنے جذبات وخالات کا ورلیہ بنانا نا پیندکرتے تھے ' اورا ون کے کلیات فارسی سکے و کیفنے والے جانتے ہیں ، کروہ اس تبیت سے کس قدر ملبند میں اور اس میر

مضموں طویل ہوگیا' اور محب ضم ہونے کو نہیں آتی' کیکس اگر ہم ارو و کی خدمت کے متعلق جند صروری ہاتوں کی طرف توجہ مبذول مذکرا ئیں است تھ میں مندون نا کمل رہ جا نیٹکا' اور دو کی خدمت صرف محت پر وتقریر ہی کے ذریع نہیں ہوسکتی تھی' اوس کے لئے رسائل کی اشاعت' انجمن کا قیام اور مجالس نیقاد موسکتی تھی' اوس کے لئے رسائل کی اشاعت' انجمن کا قیام اور مجالس نیقاد اور اس قسم کی مہت سی علی جیزین بھی بسا صروری ہیں'

اس حیثیت سے ہم نهایت زور دارلفاظ بین کھرسکتے ہیں اکر مولانا شبلی کا کولی حرامین نہیں علامہ تبلی نے اگر دو میں علمی خیالات کی او و بھے کے لیے الندوه نکالا اوراس کے ایڈ سٹررہے اوکھون نے بجبن ترقی اُر دو کے ناظم کی حنیت سے ار دوکی تو نبیع ورتر دیج میں اپنی عمر کے متعدد مبنی بہا سال قربان كرون صوبه متحده ميس حب مهندى أرو كالحباكط الشروع بهوا لانووه ليليا تحض تحق بهخون سن الم کافتی سے مقابلہ کیا اور اخری وم تک عام مجالس وسر کا ری حلقون مین اس کے متعلق کا مرکز ہے رہے اسر شیر علوم وفنون کی نظا ست سے زما ندمین او مخوں نے دکن میں اُردو کی تروڑ کے کے کیے جو کا مرکبا اُ وہ ہیشہ یا وگار رهیگا اوراینی آخری ولوں میں " وارله صنعیو، "کوقائم کرسکے خدمت ارو و کی جوبنا والدی ہے ' وہ تاریخ اردو میں ہمیشہ آنکو زنرہ رکہ مگی <sup>ہا</sup> یہ السالیک سرحتمیہ سے ا جس سے مرحن موجودہ سلین سیراب مواتی رسٹنگی ، ملکہ اسندہ نسلون کی سنگر کا بھی دورکریکے اون کے لیے آب حیا ہے تا بت ہوگا <sup>،</sup> مولا اشبلی اس حیثیت سے بھی اپنے باقی ہمعصروں ہرفوقست رکھتے ہیں ' اور وہ یقینًا غیر فانی ہیں 'مہدی رحوم ساخ انهى تصوصات كود كوركور لكها كقا-ووفاتم المنفين شبي ساخ الرب المراكم وبين ٥ مرار صفون كا وخير ١٠ ورجيد ارا يه الطريحيكي وه تيمتي صنف سي الحيام حكل كي اصطلاح من تنقيدات عساليسم 1911年至日はいば (higher Criticism) میرا خیال ہے اسلام کے متعلقات مین اثنا برط اسرایداور و و مجھی اس قدر سمى زبان ميں موجو د منيں ، ثبلي ميں ايک خاص طرح کا ما وہ انستراعی مقا ، وہ ایک ہی وقت میں اعلے ورم کے مورج اعظے ورم کے الر اعلے ورم کے

ٹاع ؛ غرص مشرقی ندا نوں میں مختلف اصناب سخن کے پورے ماک ستھے '

ادرب سے بولی بات بر مقی اکر بورب کے مستشر تین کی طرح المحامعیا رفعنیف اتنا لبنديقا اكرميراخيال ب الكرط ون برس معديجي تصنيفات فكسال بامرنه موكل اليا جامع حيثيات غالبًا اب بيدا منس موكاً الله ایک اور مورقع برحالی ا ورنذ براحد وغیره سے مقابله کرتے ہوے لکھتے ہیں <sup>و</sup> تخقر پیرکه مجل تے مصنفین مین علامہ قبلی کوایک خاص امتیاز نوقیت حاصل ہو' جوا وشكر بهم عصرون كرحمته مي نهيراً إن ان كريخت سيخت حرامي مقابل جمي انکی تقیقات کی گردکو بنیس کیونی البعنوں نے موضوع سخن الیا افتیا رکیا کرا گر زمانه كى رفنارى ربى ، توزيا ده جيئ معلوم ننيس موسته " نزيرا حداثي لائن ر نیک عربت کے ساتھ بھی کھیریوں ہی سے رہے ، یا دیش مخیر حالی نے مدرکیا فر مقَّرِمُ نَاعِ ي اور حيات جاء يد لُكُهوا بنا تُحكاناً اللها اللكِن شبي قطعًا غيرفا ني مِن ا أبي مزارون صفح أن كي قلم من كل عليه مين اورجي موصوع برجر كي لكها سي كى زبان مين اس سے مبتر مجوعة خيال موسود نبين الله ہم بھی حصرت مرحوم سے ساتھ ہم اسنگ ہوکر کہتے ہیں اسولانا شبلی ج یرفانی میں ' اورائن کی تصانبیٹ اور کارنا ہے اپنی خاموس زیا<del>ن ک</del>ر کہ ہر تبت است برحريدهٔ عالم دوام ا

ك افادات مبدى صمه ٢٥٠ - ٢٥٥ عند ، فادات مدى منظمان

وم کی راسی مصدى نے سرہ الفارد ق العركر شائع كردى عنيا يخد ميد صاحب الرح الك ثاء ميں شني و الدين احدمما حب كي من قد مي حاصلت حسب ذيل مصنون شائع كيا-اسيس كيرشيد سيس بوكر سا دے كا مح كر دفيسرمولدى فيلى لها في فاين تعمانيات سے ملک کومبت مجھ فا مُرہ مہنی یا ہی المامون میرو بنوان التفار اسکن رہ اوالجزید بےمثل اورب نظر تماس میں اور اگر دو نعوذ باس این رسال الجزید کی سبت سلانو کو خاطب کرکے یکس کا فاقوا بسیدی تہ من مشل، تو کھی تجب مرد کا الله علم وادر مسنفین مندس بچه جند باتون کی خاص کی محسوس مونی ہوا اول او دیجھیتر وم جاريج برال سوم جترت عيارم استحكام راسي اور توت متدلال علا واورص نفين بندا متنالة ر ا د و زور دار مرسکن اسس ما لغری عا دت مرد انکی تا ریخی حکایات اور حبی ا نسانے میا ورشفا دخیا بوں سے برجی مبرخلات ایک اہل مغرب کے دلاغ منطعتی آپتے لال ورموزوں اور ورست لغاظ متعل كرنيكي عاوى ميرية ارل مغرب ك محققانه اورعا لمانه معيارك لحاظ سه اكركوني مندثتاني عما نيعن محقيق وتدقيق كالي يو ركفتي من توه و علامشلي كي تصانيف من سك ملامشلی کی تحریرار دونزکی معراج بهودا قبال) زبان أردوى ضرمات و الرقي اردو ٹ کی ا مندہول کی وصرسے اسے مسلع کے محدود کے علاوہ کوئی عامرتوی خدمت شکر سکے ، ندوہ کی خدیات کیلئے الازمت سے سبکہ وشی ماسل کی

ا سکے علاوہ اور مھی متعد دکتا ہوں کے ترجے ہوے لیکن مولا ناکومبساکدا مکا خود بیان ہوا نظر آیا گا۔ وہ انجن کا کام اپنے بندمو اس کے مطابق انجام نمیں دہے سکتے السینے آغدں نے اس حدہ کودیا نہ در ناكيولرا سيمكيدهي المراما واردوكوناكري سونيي يا ا دگر در این این این میلی این در این ورندگورا سکیم مینی تام کی تھی، جسکا مقصد ساتھا کہ میلی ا اور کا نجوں میں دنسی زبان کاکورس ایسی زبان میں مرتب کیا جائے جوارد وہندی دونوں زبانوں مين ايك بي عبارت والفاظرك سا تقديده ها جاسك فيراً رودك كورس مين تعباشا للريح مي خوري قرار ديا جائے مسفر برن حبیب سکر مٹری نے اسے متعلق ایک اسکیم مرتب کی تقی انسکی و فعرس دیم میں اً ردور بان اور مبندی ربان در اصل ایب می زبانس مین کیو کرانکی گرامر مخدس اورجي رياد الي كرام متحدموتي مواوه ريايس درصل ايكسبي موتي مي إس نيايم ورنيكواركوري اليي مشرك زبان من نبنا خاسية اكرمرت وسم خطر دكركم أك فرق وه از روه ورسنری دو نول مین مرفرها مارند نظم كى كوامر كى واقفيت اورعبا رت كيك را الن تلسى داس كورس ميس داهل بوني هاميني مودراً رکیلیا و ه لازی کر دیجان او درسلها اور کیلیم بهی سکا پر عنا منا مب بردگا، مولا ناست مرحوم معی اس کمپنی کے ممبر تقیقی اس منابع میرا ردوز بان کے تحفظ و نقا کیلیا انکوں نے حويا دواشت مرتب ي تقى معارت مي مشائع مو کمرمی شلیم میں اُروو ورنیکولرانشیک میٹی کی مشرکت کی خاص سے اُدا ہا دگیا تھا اسٹر مرین نے جند نمایت مفریح مزیر کا ردو کے حق میں میٹی کی تقیس ایک بیعی بھی اگر را ائس معباشا انرونس کے متجان میں لازمی کر دمچائے اوراً ر دوج پر اورس میں مورہ ایسی کر دیجائے ، کہ میزی بنجائے ، عجیب منطقی ولا كمفرت تقيئ يذفرت مندرلال وعبره كميعي كي تمسر نقيا اليسيب علبسندس كالل فتع بوني الأكم مخويزين الزكيلير حرانسوس رو كمسلمان ممبرون في كرو كار مركا وروية كيا وين كم قابل لعي نه لقيا

ويشلى!

كبسم الشرالرة حمن الرسيم

رت ہوجن سے ہم ایک مصنّف کوانٹی نظر*وں میں مجود* ولفريب مجعة بين اور دوسرون كواسك درجست كم إبن خال كرتي بي في في المعتادة زاق صحيح إن سب مين خوبهان دمكيتا ايوا وركطف أطفأتا بهوا ورمواز ندكي خار وا ا جا الريوں سے لينے وامن كو الحيفے نيوں ديتا۔ اگريزى مين ايك صرب الثل سے بوازندم بشه برنا موالبح مظامرة كرمي اني ميلان طبعي كي بدولت ايك كو دوسم ترجیح وے سکتا ہوں اور دلائل بھی میش کر سکتا ہوں نیکن سے بأدمى ميرے ہم خيال بوجائي اور ميرى دائے سے اتفاق كري للكرزياده تداداسی مول جافتلافی بادلئے مولی - برفلا نااس کے اگر کسی مصنف کی تحریر تَن و تبيج يرنظ والى حائے تووہ ناظرين كوم كرنر المينى تتنبيس كرسكتي ليكر مجوا زينہ السي حيزب وطبيعتون مين عبش اورخروش بيدا كئے بغير نهيں ره سکتا سيخلاقي بائل میش کر ما به وجن میں بلاشبہہ برنما بن کی جملاک مائی جا تی ہی اور انگریزی کل ب پوری پوری طبیق ہوتی ہی۔ گرسا کھ نہی ساتھ اِس سے بھی انکار نہ یا ماری کا دختلف مصنفون کے درمیان محاکم کرکے اُن کے کارنا موں۔ ببلوك يتنقيدي نظروا لنفسه اولى سرمايه كي حابي بيتال موتى بحاور بُرك تجله ہیز کرنے سے لوگوں میں نداق سلیم کا او تہ ہیدا ہوتا ہی جو ہرز اِن سے لٹر بھر کو گوفت نے سے انے نها بت صروري اورمفير شاہے علادہ ازين موجورہ نساکا يرفرض جي برده ایک! غبان کی طرح اس طنین ادب کی صروری غور ویر داخت کرتی سے جس آ کے بزرگ کلمائے رنگارنگ سے آرائے و سرائے چوڑ گئے ہیں تاکہ طب و ایس کم خاردار جالر بان الني كثرت سے إن كيولول كي نشوونا ميں بارج نه جول اور ہمیت کے لیے مزمردہ نکردیں -مضمون مندره عنوان کی دارشقیس ہیں۔ پہلی شق میر ہے کہ اب حاروں میں

اسے براانشا بردازگون تھا ادر دوسری شق بہ ہے کران میں سے کس اسے زیادہ انجام دی و سلے ہم جزوا قال کو لیتے ہیں اور اسمیرانے خالات کا اطهارکتے ہیں ۔ رسکے بعد دوسرے جزوکی باری آئیگی -شاعرى كحطرح الشاير وازى كى بمى ميئ تعرليت كى جاسكتى سے كرسننے والول ہوں کی سکی روانی اور بڑھنگی میں فرق نہ ا کے - اکت رموز نسر وں کولطم - فی الواقع از کلام ہے اس جو تو اس کا جونا ، نہ موناً برا کرے اور أس كوكلام كها حاسكے خواہ اُس میں ہزار اِصْعتیں اور رنگ محاكات اورتخليل - إن مين سه أيك إن يمي ما يئ عاسي و خور شعر كهلاسي كا تحق مهوگا باقی آورا وصافت تعینی سلاست ، صفانی بحرث بندش وغیره وغ مے اصلی نہیں ملک عوارض اور سخنات ہیں ایک اس طرح انشا پروازی میں بھی محاکات اور تخنیس لازی ہیں معاکات سے وكسى چيزياكمور حالب كالسطيح اداكرنا بركراس شے كى تصوير الكھوں ميس ئے اور تختیا ہے مطلب ایک تو تتِ اختراع ہے لیمی وہ قوت جس کا یہ کا ماہ ن امشیا رکوجو مرتی نہیں ہیں باج ہارے داش کی کمی کی وجہہسے ہم کونظ ایس اری نظرے سامنے کردھے۔

صنّف لكمة اسع: و و فالبّارس إت يرسب كا تفاق م و كاكر تخر - ركاً تقصدلوگوں کے داوں براٹر کرنے کے سواا ورکھے نہیں ہے گراس امریس سب ك خلف معلوم موتى سے كواٹر كس طرح بيدا ہوتا ہے ؟ إسى ايك مقصد وئی الفاظ میں ِ ترامُن فوافر ل ختیار کرتا ہجا ورکوئی سا دگی ۔ کوئی کلام کی بنہ متانت اوسنجد کی برد کھتاہے اور کوئی مزاح وظرافت برر کو لی سوح سوح رہنجاتا ہے۔ رس طرح کو لئ کسی ڈوہنگ برحلتاہے ورکولئ سی طریقیر بر کرحت میر بے کہ کل مرکی انیر کورن باتوں سے کچھ علاقہ نہیں " و ب تیک کل م سے سوٹر ہونے کے بیے اُس کا سا دہ اور کے تکلف ہوا خور ب كراس سے بيدلازم نليس آلك جوكل مساوه اور ب تكلف موكا وه مُوتر بھى صرور ہوگا کے مصنف سے کل م میں جہ تا نیر ہوتی ہے وہ در حقیقت اس سے ای اوری گوائی کانتیجہ ہوتی ہے اور اُسکے سیدھے سادے اور معولی الفاظ و کا ٹر میداکرویتی ہے میں ہیں استعارے کنائے ہمتیلیں المهیمیں نبہے اور تطیفے کہا و میں اورا شعارسب کھ موں سکن سے ساختہ بن نر موت لام مؤرث نهيس بوسكتا " ان دونون منتنیں کے اقوال سے ہمارے تغیر مقتمول کے ب دیل نتا بخ متنبط کے عاصلتے ہیں:-را) ایک انشایر دارک کئے صرورہے کہ وہ محاکات میں کا مل اور کھیل وتاب اورضی دحال میں بلے هرحا کے اور ا واسے کہ یہ وہی جبزیا خال اوساس ہے جس کولوگوں نے اسعان نفرسے سندر ہ

ئىو*س نىيىر كىيانق*ااوراس كۇ اس كاخىتى بورانما ياپ نىيىن مواتھا -به انشا پرواز أس وقت انشا پرداز كهلانے كاستى موگا جبكه لوگ اس كى تركت متا زبونگے یا انعاظ دیگرا**س کامحا کا**ت او خنگیل میں کمال اُسوقت تسلیم کیا حالیگا جبکه اُس کی د اخی کوشش اِرا ور موگی مینی اُس کی مخریر سے اظرین اثریذیر ی کلام میں اٹراس وقت پیدا ہوگا جیکہ لکھنے والاا نے ول کی ترجانی فلم کی زبان کے ذریعہ کسے بے کم وکاست کر نگاوروہ خودراست بازاور عن کو ہوگا -الفاظ ى تراش خراش ياسا دكى ياتشبيه واستعارات يالميحات وغيره عوارض وستحنات ہں کیل کلام کی افیران ابوں رمنی نہیں ہے۔ اب ہم کو میر دملیمناہے کہ اِن تمینوں تنابخ کے لحاظ سے اِن حاروں بزرگونگی تحریات کهان کک عهده برا مهوتی میں اور میران میں سے کون تو تح سبقت ایجا تا ہوا اس محقع بربیعض کردینا صروری ہے کہ شاحروں کا موازنہ اُن کا ایک یک عمر نغل کردینے سے اُسانی ہوسکتا ہوکیوکہ اُنٹرایک شعریس جرمضمون شاعرا داکر ناحا ہٹا ہم يورا موجاتا ہو إکسی واقعہ کے شعلق دُوجاً ن انتہا دُسن مبنی اشعار سے وونوں وہ م ررائے زانی کی جاسکتی ہے لیکن رعنس اس کے انشا پر دا زوں کے اور۔ ون کونقل کئے بغیر یہ نشای بورانہیں ہوسکتا کیونکہ او ہرا و ہرسے وین ہن گ ول كانتخاب أن كي أنشا كي جوم ركونا إن نهيس كرسكتا" ا وقتيكه وه مضمون جس پراُ بھوں نے قلم اُ کھا یا ہے تام وکمال آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے اور واق طغ ظ هر به که به چارون بزرگ سجاردانگ مندمین مشهور ومعروف بس ا و م ان کی کتابیں اور ان کے مصل مین اپنی خوش اوالی اور د نفریبی سے لوگوں کو اپنا

كئے ہوئے ہیں مومضا میں بحنفل کرنگے اُرود خواں سلک نے انفیس ارا طرا بوگا در شایداس کے حافظہ میں مرحفوظ ہونیکے ملکن ان م**صابین کا ا**یک فبن لا خاكه أس كے داخ میں ہوگا اور موازنه كى غرض سے غالبًا اس ز برًا إدوكا - إس لئے إن مضامين كارعاد ، قبند كرركا مزه ديكا اورع عامن باسعا ہمرن مضمونوں کے فیارکرائمنگے کوہ سب میٹی نظر ہو شکم کسی و سیگرکتا ب کے فیصنے ر منورت إفی ندر بیکی میں بھر کو معا در کیا ماسے اگر بہارا مضمون انقوامضایہ سے بیلے ہم مولوی نزر آم کی کتاب توبتہ اضوح سے جو اُن کی بہترین وح كا خوار القل كرت بن جواس كتاب كاست عدد مصتري -ووانكيركا بندورنا كفاكه نصوت ايكب ووسرى دنيايس بخيا حجرضالات المجي تحورى ديم ول أسك مبتى نظر تفي اسبأ سك دماغ مِن ببرك بوت مقر - اب لَدِينَهُ أَن كُوا كُلَّة محصل تصورات ست كَدُهُ كُرك ايك نت برائ بي لاسات يا دمگيمتان كراكيها بنري عمده ادرعاليشان عارت ہے اور جو كرنصوح خو يُ دُنْيُ حُبِسُر مِيثًا وَأَكُم فِهِ حِدِاري ره حِيكا مِقَا لَوْاُس كو مِرتَصُور بنبله إِكْرِيتُهُ رایکی جا کر کھی کی اس طرح کارجیب وارسے کہ یا دحود کیہ ہزاروں نَ وَمِيونَ كَا إِجْلَاحُ بِي كُرْ مِجْفُونِ سِحُونِيَةِ عَالَمْ مِنِ السَّاوِمِ بَوْ وَمِجْعًا سِهِ ع مقدين زبان نبس اورج كوفي بصرورت بولتا اور بات بعي كرتاب نواس قدراً مِه سَهُ لَهُ كَا نُولِ كَان خِيرِهُ ہُو<sup>،</sup> اتنی بِط<sup>َ</sup>ی تو گھیری گرمختا را ور دکمپــل اسی طرون و تیجینے میں بنیس آنے ۔ کھیری کے علیے اس طرح کے کہڑے اور اپنے حاكم ساتنا ورت بن كمى الى سالم اور مقدم والحكوان الى كاس مك اسفي كسكه دوا وار نيس - غرص كيا عجال كركول ان بارس بين احار بروى

اف ادر موالمه فهجتی ا ورسمه دانی کی و حببه سیخ حاکم کی کم ہے اُمطِتے مجرم ہی کیانفیعٹ آکیا ب رافتیارات اُسکے مقدر درسیم بین که شاکستے میص وتيرا بوفيصل سے ملل بورائے ہے تنی واذعالی جو مکم ہے دوده کا دوره یا ان کا یا نی سکوا ہوں سے باب میں السی احتیاط کھوظ ہے کہ صرف عاول اُنقرا ور ت کوکی گواہی لی حاتی ہے اور وہ بھی الیے کہ واقعت الحال سیشم دید کم بلکہ جم باور بمرتين كرا سي رازوارا ورعين ومدد كارمون - عركما وكهتا فرداً فرو قرار دا د حرم کی ایک نقل دی گئی سے کہ وہ اُس کو پڑھر آیا ہے او ب حالت حوالات من عنى إسهولت سكير الاركباكي ب دوالات كے برابعلي نه ب كربہت بى برالهكا ناب محنت تیخت یواس میں گرفتار ہی سولی کے شمنی اور بھانسی کے خواشکار مِن رنصوح ميه مقام مول ناك وطيق بي الشي إين ميرا- إبهراً إتو ميم والاتيان اورزير تحريزون بس تفا- إن لوكون مين جزار إ أدى توامني

ن عابحاشهرا ورمحلے کے اومی ہی نظرا تے تھے مگروہ جومر حکے تھے ۔ تفویح ما مان د مکیمکرائسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہتی یہ کو ن ساشہ ی کی کچیری ہے ، بیات مجرم کہاں سے کڑے ہوئے اسے ہیں۔میرے ہم فوا لياجرم كياسي كه اخوذ مي اوربيه كيب مرب يقي كرمين ان كوبيال جوار ہی میں دنیجھتا ہوں ۔ اس*ی حیر*ت می*ں لوگوں کو دیکھیتا بھا*لتا حیلاحاتا تھا *کہ دور*سے إن والدِيزِر كُوار حوالا تيون مين سبقي نظر رئيب - بيلي تو مجها كه نظر علمي كرتي ہے در کیا تو بہجا ناکہ نہیں داقع میں وہی ہیں ۔ ووٹرگر قدموں برگر برفرا اور ہنے لگا یا تصنرت ہم سب آب کی مفارقت میں تباہ ہیں، آب بیاں کہاں۔ باپ میں اپنے گنا ہوں کی جوابد ہی میں ماخو ذہوں سر پیر مقام جوج دارانجزام اور خدا وند تعالی حبل وعلاشا نه اس محکے کا حاکم -بیلیا۔ باصنه ای تو بڑے متعلی ' بر بہنر گار ' خدا برست ، نیکو کا ر سکتے اعال سی رسوالی اورهنیحت سے بہرا ہوا ہے اور میں اسکو ریکھ و مکھ کرسخنست پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا اور کون سی وجھرا پنی برا رہ ہ کی میش کروں گا ہے دہی کا غذتھا جیصوح نے ہر تحف کے اپتر میں دکھیا تھا اور اسکو دنیا کے خیالاً الصمطابق فروقرار واوجرم تحجالها وبإب كانامترا حال وكمها توتهرا المحا وسنرك اوركفرا ور افر ماني الشكري اور بغاوت اورب اياني كبرو تخوت وروغ وغيبت طمع وحسد مردم ازادى انفاق وربا حت ونياكوني الزام نه كفاكر أس يس المدہور چوکد تھوج کے واغ میں خیالات ونیوی کو بخ رہے گئے لگا باب کے ناسهاعال مين تعزيرات مندكا وفعه اورضمن وجو فدك سوتعزيرات مهند

لی دفعات کی عوض قرآن کی سورتوں اور اتیوں کا حوالہ تھا استعجب موکر باب سے پوچھاکہ ایصنرت کیرکیاآب ان تمام جرموں کے مرکب موسے ہیں - اِب -بكا - بنما كيات صنورهاكم اقراركر عكي بن-باب - انکارکی گنجائشس ہی نہیں میری نخالفت میں گوا ہی آئی وافرہ ر گریس انکار کرون بھی تو یذیرانہیں ہوسکتا -بٹیا جنامے، کون لوگ میں ہوائے کی مخالفت پرآ اوہ ہیں -إب راول تووو تحض كرا مًا كابتين إس بلاك مي كرميراكو لى فعل أن س منى نهير اجتنى باتي كنة بي شيرى اور كنت كيا بي ميراروز المحيم عمرى للصفيح بس اب جيس سُكود مكيمتا بول حريث بحرف صحيح اور درست يا تا بوس - ووسرسك يى ميرك اعضاء إلف المؤل المكه كان وغيره كولى ميرك كف كانهيس ب مجدس نوف سب محرس مجدس برکشته رمیری خالفت برآا ده بليا - اخراب فيواس كى وحبر بنى محصت بن اب میں ان کو ملطی سے اعوان وانصار بھیدی از دار مجتما تھا کرواقع یں یرب جاسوسس ایزدی تھے انفوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کے کہتم لگانهیں رکھا ۔ بنيا - ميرآب كاكيا حال ہے -باب يجب سے دنيا كو هيوارا قبركى حوالات ميں بور، تنها ائ سے جي كمبترا ہے انجام کارمعلوم نہیں نتبا ندروز رسی اندیشے میں پر اٹھکتا ہوں - حوالات یں مجھ کو ال قدر ایز اے کر بیاں نہیں کرسکتا ۔ گرضبے و شام ہرر وز آتے جاتے جیں خانے کے اس سے ہوکر گزرنا ہوتا ہے ۔ دوزخ دہی ہے وال کی تکلیفات

بشيار كير مهنوزاك كامقد مشيل نهيس موار باب - خدانه کرے کئمٹیں ہو ہودن حوالات میں گزرتا ہے علیہ ا قال وَل حِب مِن حوالات مِن أَما تُواعال نا مرمحها جواله كرويالكا يبس أي كو دعجة ا ورانجام كارسي فوراكرتا مون نجات كى كونى تدسيم محبري نهيس آتى -بٹیا ۔ بہلاکسی طرح ہم لوگ آپ کی اس صیب میں کام آسکتے ہیں ۔ اب ر اگرمیرے کئے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دُعاکرو توکیا عجب سے کرمفا الجبي ميرس بمسائے ميں ايک تحض کی را ائ ہو لئے ہوئی ہے امس بر بھی بہت سے الزام گرهبان النگر تعالی میں کا مل درجه کا انصاف ہے، رحم بھی برمے ہی سرے کا ہے: ں شخص کے بس ماندوں نے مس کے داسطے بہت زارنا کی گی تو ریسوں گیا ترسوں بلاگرارشا د فر امایکه متیرے افعال جیسے تھے وہ اب جبیر پنجفی نہیں دے گرہا ہے ی بزرے تیری معافی کے دائطے ہارے حضور میں کولوگرط اکتے ہیں اوروہ تیریج ں و فرز ندہیں۔ ہم کو تیری ہی ایک بات بھلی معلوم ہو تی ہے کہ تو نے اپنے خانڈا**ی** بیا۔جناب آپ کے تقال کے بعدرونایٹناتو بہت کھر ہواا وراب تک اس کے ساتھ ہوتا ہے کرکو یا آپ نے ابھی انتقال فر ما پاہے اور بیر و ناتو ہم لوگوں کے وم کے ساتھ ہے، آپ کی حناتیں، آپ کی تفقیر جب کے جنس کے یا وکرس کے ونیا کے مطابق آپ کا کھا نا بھی ہرا دری میں تقسیم کردیاہے۔ لوگ شا مدمیرے خدر خوش ا مرسے کئتے ہوں گر کہتے تھے کہ رسی مہنگے سکے میل پ کا کھا نا احماکیا ۔

اٹ کے السے جھ کرانے کر کئے کہ آج اک انہیں سکھنے گریہ توفرا سے کہ آلیے صوم صوارہ ہ پڑے ان کھے 'کیااحال دافعال کھیر بھی کا مرنہ' کئے ۔ اب کیوں نہیں یہ ان ہی اعلال کاطفیل ہے کہتم مجر کواس حالت میں کیفتے ہو ے مجھ سے بھی زیادہ تکلیعت میں ہیں 'حوالات میں جبل خانے کی سی ایزاہر <del>ک</del> پیاں اعمال میں خلوص نیت شرط ہے - میں نے اپنے اعمال کو آگر دیکھیا تو اکتشہ بسي جحوث موتى كوسط روب منازس بحضور فلب اكارت كمكس اور روزس چونکہ ایندی رسم کے طور رر مکھنے کا اتفاق ہوتا تھا خالی فاقے کے شارمی<sup>ن</sup> رائے بليا - بيراس دربارس ليم يمني سفارش كا دخل نهيس -باپ سِتغفرانله اِکوئی سی کی بات تو بوجیتنا ہی نہیں تقسی فع ر تحض این بلامین ببتکا اورا بنی تصییب می گرفتا رہے، دوسرے کی نجات توکوئی کیاکرائیگا بہلے آپ تورورے رومورلے۔ بٹیا کیوں جناب امعاذاں تیر پیشرک وکفر کاانزا مرآپ پر کیسا اہم ہوگ توخیر ا رأت مبرأب ك القاكام عقد تقا مكياأب خداك قائل مرتقي و باب رفائل توتقا - دل سے معقد نہ تھا ۔ بثيا - جناب آب كے تام اعمال ظاہرے سنبط ہوتا تقاكر اب كو خدا سے كرىم باب مده تا م عقیدرت معلوم ہواکدا دیری دل سے تقی حب اظهارلیا گیا تو پہلاموال مجھرے ہی ہو تھا گیا کہ شرارب کون ہے ج چے نکہ مرتے وقت تجفكوا الن كي لقين كي كئي تقي مين في حواب دما كراكتُه وحده لانشر كمهال - تب الم جرح کیا گیا کہ بہلاجب تونوکری ہے برخاست ہوکر گھرا یا در مدّت کک فا نہ شمین رہا

ليااور نابن سبينه كومحتاج موكر نوكر اورمضط بوم وكرسم سه وعائي الكتاعقا مربه مر رس بے مرفاکو حیٹرالٹوامیں ڈا نِ دَابَةً فِي الْأَرْصِ إِلَّا عَلَى الشِّدرزُةُ مَا كا - الَّه توبم كو يم قل یر لونہر کو دا بھی کھولتے این میں تو تو نے اِنھر نے مھی مں نہیں ہے لیا گرتو گنا ہوں کا نہایت ہے ماکی سے مرکا التو تخبر كوبهار مع فرانے كالقين مركفاككناه كى منزا الن دوزخ بم نے تھبکو ہے استحقاق صرفَ اپنی مہر ہانی سے عطاکہ سے اپنے ماؤں برکلرکا ا<sup>، ا</sup> تناہی تومیری مخالفت پر کمرسبتہ رہا ہے شنی ہی ى قدر توكتائ ورسترير مواكبا راس حيات ب نبات نٹد ہوگیا تھاکہ توانیے تئیں ہاری خدائی سے اہرے جیلا تھا- اس

زلمتى توشرادم نكل حاتا ہے۔توکہا تا بھاا ور کمرتا کھا 'لیتا بھا اور بحبول بحواظ مُنّا لجعي تيرااً وبإرام ما

دنیائی باتوں میں تو تیری عقل بطی رسائقی گر توجان بو حجر کرہارے ہی ساتھ سخابل رّائقا منه مرا بمعين تقيس اوراندلي-اك جيوار داو داوكان تقي اور ن عاد الورج كارس منكل دريا ميدان الواح واقسام انے کوالوان معت بیننے کورنگارنگ خلعت مجوالبربش باردگ تیرے فناکردنے کو بہت تھا گر ہم تھے سے دوستی کرتے تھے للموتجوس بمركوال بهمرف تحلكو دنيا مس تشيخة وقت كيب اجوبرلطيف ب اورمجركوببت بىعزير ساسا شكرنا رس کو دنیا ہیں حاکر بگاڑلائے۔ یہ سیری عمدہ امانت اور فیس و دلعیت ہے، بكيم رس كي احتماط كما ينبني اور حفاظت كما حقر كيمه و عبسا أعبلا وشفاف مرّاً ق سے لئے جاتا ہے ایسا ہی دیکھ لول گا ۔ ترج تواے روسیاہ اِس لول ایس پوتھ سے برترا ورکھیکہ می سے کتر بنا کرنس، ناپاک، تیرہ سے آب کا بدر ونق خراب في تجوي طلت طلت كهد ما تفاكد أو دنيا من ول مت لكا نبوا وراس طرح رابود ئے میں سافر۔ تووہاں گیا تونس وہیں کا ہور یااورانسی کمبی تا ان کم و إكه قبرين اكر ما كا ؛ يَمَّا توسافراور بن شجعام قيمه ؛ تمَّا توسايح اور مبوك امتوطن ياتوتام عمرونيا مين مال نبين جمع كرتار إا وركياتوك كي كي عمارتيل من حيال میں نبوالیں کہ مرتوں اُن میں رہیگا ۔ مسا فرکا ہی گام ہے ، سیاح کا ہی لیگا

وتوجانتا تقاكه تحبكوبها ل بوش كرانا سي، كير مرنے كے نام سے تحبيكوموت تى كقى ادر طينے كى خبر مكر توميلتاكيوں عقا -اقال تو تحفيكو جارى عب وت كا الفان بى بنى مدا - لىكر جب تهي تولوگوں كى شرم حضور ما وكها یا بتاع رسم کی د چهرسے مصروب عبارت بوا بھی توکرس طرح کہ دل کہیں ، تھ۔ اور توکهیں ہمکو ان ٹازیھی شری سجدہ سہوسے خالی تھی۔ونیا کی برسوں کی کھولی ى باتىپ تجمكونا زمىي يا دا تى تقىيس اور ناز توكيا يۇلى بىتا ئىقا كىياس كائىتا تىقا -نه تعديل اركان كليك، نه قومه ورست، نه قعده صحيح - برس كبرتو دوزخ مشكم كو ں ثنا ب بھر تا رہتا تھا' بررویں دن صرف ایک مہلنے کے روزے رکھنے کا نے تجھکہ حکود یا تھاکہ تھیکو ہماری نعمتوں کی قدر میو، تھیکوانیے انبا سے جنس پر يُمصيبت بين رحم الني اورنيري حقيق مدني كو بھي نفع يھني اليرم فراج سارى صفات محمودكه مدادا بممكو ببست بها م د بن سے میں تو تو دن دن جر کے آب و دانہ مصروت رہا زیسکو ير تازه دم البناش بنتاش البركها نالقورن كوموجد والكرروز وجون دن میں سیکو وں مرتبہ تو پیا س کی فسکا بیت اور جو آیا نا توانی کی حکایت العطش ا در الجوع میسی تیرسے دکو و نطیفے تھے۔ روزه افطاركيا اورتو مرحواس بهوكرها رما بئ يرانساگراكه گويا جاك نبين اوجوديك تو دو دو دن کا کھانا ایک ہی رات میں کھالیتا تھا انھے بھی اس تصنور سے کے کل پرروزه رکھناہے میری عوع البقر کوکسی جبزے سے سیری نہیں ہوتی تھی۔ توعیکا اس طرح منظر مبتا تقاهب كوئى قيدى تاريخ را ان كا؛ شرابس طبتا تو ومكيا وا ى عيدكرا ،كيا الي بى روزوں كے نواب كاتوا ميدوارا وراجر كا متوقع سے یں سے جھکوانسان بناکر بھیجا تاکر مصیب زووں کی ہم دروی کرنے سے

لىي تن اسانى اختيار كى كەراھت بىنجا نا تو دركنار و دىسروں كونگليف دىكى اسائن ماصل رہے میں تھا واک نہ تھا۔ تیرے ہمائے میں ہارے بند رات کوفائے سے سوتے تھے اور تجھ کو سوہ مضم کے علاج سے اُن کی پر د اخست کی یر دا دیمی تیرے بڑوس میں السے لوگ بھی تھے کہ ماڑے کی کبنی ما تیں اگر تا تا کیے اور دانہ تھی تیرے بڑوس میں السے لوگ بھی تھے کہ ماڑے کی کبنی ما تیں اگر تا تا کیے رتے اور تودوم رے دوم رے کا من اور بہاری بہاری توشکوں میں مین سے يا دُن تعبيلاً كرسوتا الغمت الله وودلت جو بمم نے تجھکوعطا كى تھى توسى تى تكلفا ت لانيني اور منودوناكش كي غيرصروري جزول مي مهت كي تلف كي اورجولوك اس کے سخت عاجمند کھے ترہتے کے ترہتے رہ گئے رتیری سب خیاستین محجو کوعلم ہں، تونے در ماندگی کا نا مرضدار کھ حیولرا تھا ہجب تک سعی و تدہیر سے مجھکہ کارٹر نى اميد ہوتى تى اتجھكو ہرگز ہروانہيں ہوتى تقى كەخدائعى كوئى جزيب اور تظامى ونیامیں اُس کو بھی کچھ دخل ہے ، گر ای جب توعاجزا ور در مامذہ ہوتا تھا متا تب تو خداكه بادكرتا تقا اگر جاری خدای اور سلطنت جری فرا بز داری كی محتاج بوتی توتونے اُ کے اس اینے میں کھرکونا ہی نہیں کی رتونے ہمارے فران واجب لازما لی بے حرمتی اور احکام لازم الاحترام کی ہے توقیری کی اور تونے اینا کر المون و کھاکر ے دوسرے بندول مینی اسے فرز زوں کو بھی گراہ کیا اسمرروز تولوگوں کو مرتبے وكمية أورسنتا نقائل تجعكونه يستحجنا حآسي تفاكدايك دن توهبي مرسكا منود تيري مالت مي كتف كتف القلاب واقع موسة الطك سے جوان مجوان سے برصا نا توان التيري تعيد موسة وانت يترك توفي كمرترى تحكى توتول مي تيرى فتورآيا، غرض بم نے تھا و كھا بہتر المجھورا، بهتير المفندے! لي عِفْتُ وْالْهِ كُنَّى إِرْأَتُهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا وَإِي كُرْتِي رَفِيسِ كِمِوالِي سوسَةَ تَقِي كُم توسَ كروشيئ لى سه -

سخت گیری خود کهاری عادت نهیں اور بخت گیری ہم کریں بھی توکسِ بر ' ه بنده هواور بهم كواپیا مالک تمجھے ' منز ناشخص كر بهم تو ديس نوں اور وہ كئے ں ۔ ہم سے زیا وہ بھی کوئی درگز رکر نے والا ہوگا کیا یک بتا کا اظهار مجیی توکونی کرے ، ہما ری دحمت حیلہ جو ، ہما ری رافت ہما م الى كربىم نے اس كوصرف كرنے كاموقع نه يايا - اگر بندہ ہمارے رجوتو نے اُن کی بجا آوری مذکی توسوا ئے تیری برنفسی کے اور تو کو ومرنهیں ہوتی۔ اے تحض جس نجات کا تواب نہایت اگرزومندی کے غوا ہا ل ہے، اے کاش زندگی میں تجد کواس کی اتنی ہی پروا ہوتی جیسے اُ بے میں کردیاکرتے تھے ۔اگر حرکیا دنیا اور کیا دنیا کا خسارہ ؛ کیا میرسی اور کیا میرسی بالیکن تباہی دین کی تخبر کوخبر تک بھی تونہیں ہوئی -اے کاش تجھکونا ز لے تصنا ہونے کا اتناہی رنج ہونا حبّنا ایک مٹی کے برانے انجورے کے ٹوٹ ؟ کا ہوتا تھا ۔ ہم مانتے ہیں کہ اب تھیکو بہت ہی ہیری ٹدا مت ہے الیکن اِ نرامت كالحيم الطعل نهيس إس واسط كريه واراتجزاميه وارالعمل نهيس -

بات كاجواب بمي نهيس و عد سكتاليكر ججت تام كرنے عالمنينا مُراعال كود كميرا *دراهي طرح سوح تجها كو* یښرطهیکه معقول *در قابل قبول ہوائ* دن میں متینوں نتا کئے متہ ذکرہ بالا کے لحاظ سے ں ۔ بعنی اِس میں محاکات مدرجہ کمال اِئی جاتی میں اور مختیل کھی ہے مروف مضمہ ن کا داکیا جا ناممکن نہیں ہے تخلیل سے کا مرلیکر۔ کئے ہیں جواس دنیا کی عدالتوں اور کھیم لوں میں روز اند لکھے اور او سے حاتے صورا ورفاعرنے "ميدان حشركى تصوير" كا مل أبطريرين ده داخعی در مکمل سے کیہ نکہ اپنے خیالات اور اُحساسات کوشیں غویی سے ن جبد محا ورسے اور الفاظ اسیے اسکتے ہیں کہ ایک بیعرہ نگا رکی تنگیت

مقعون نگار کامایمتین کے فواب پر

> الفاظ اور محا ورات کا بے عل نوا

ہارا فرض ہوھا تاہے کہ ہم اُن کا بھی اظهار کردیں کیونکہ وہ موقع اور محل کے لحاظے مناسب نہیں ہیں ۔ رارد بٹیا ۔ جناب وہ کون لوگ ہیں جوائپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں ج باب راول تودو تحض كراً كالمبين اس بلاك بي كرميراكو الخفال ن ەشخى*قى نېيى بىل فرىنسىتە بىپ -*(٢) ووكني بارأه عا الله المرتبعها ديا مكرتير فيسب كجدايي سي التحاليف كوف ندلي الم بهان بياعتراص دارد موتاب كرجب كئي إرائها أنفاكر شجعا وما توكروف زلیناکهامنی کروط مُزلیناایک محاوره سے حبکے معنی بم*ن تصمس نه* ہونا -نیکس اس کو حرکت دی حاجکی ہے اسکوکٹی یا راتھا انتخاکر شجعا یا گیا ہے - اسس وقع برمونے کی رعایت سے اگر کھا جاتا در کہ توہی نہ جاگا " توزیل وہ موزوجی تا نیاں اس امرکا ذکر کر دیناصر وری ہے کہ مولوی ن**زیر اح**رصاحب کی مخریرات میں محا دروں کی بوچیار ہوتی ہے وہ محاورہ کی خاطر شانت اور سنجیدگی کو خیر ما د کہ کر مہیکاؤ بازی براً بڑا تے ہیں۔ اور مہیدان میں ایک نقص سے اور برانقفر سے الھیں مجاورات کے بےموقع استعال سے بعض بعض جگھواُن کے ناظرین ملخ کا ہوتے ہی اور سارا سره کرکرا ہوجا اب -(١١) وم ندخرنا شخص كرايم تودين نون اوروه ك كرم كهمير ، محيولين " خدائے تعالی کی زبان سے غیظ و تصیب میں بھی السے الفاظ حاری موناموتع ادر محل کے لھاظ سے اِلکل نامناسب ہیں ۔ وقار اور متانست کو اِتھ سے نہیں دينا حاسية عما - خداكي گفتگوسو قبل خدالفاظ بن لبهي خدادا موني حليه سيئ -

رمى دواگر حدكيا دنيا اوركيا و نيا كاخساره؛ كيا پدى اوركيا پرى كاشويه با" بدر مركم برب اختيار نبسي حاتى - بهال مولانا تذير احمد اسني جوش وخروش من ا سني ناظرين كواس قدرمتا تركيه بغيركرالفاظ كحسن وقع كا خيال القي شرسيم ببت آگے ملے گئے ہیں ربعنی اُن کے ناظرین اسقدراٹر ندیر شین ہی حبقدر کردہ اخود متاثر موسكئے ہیں سیں ایسے محاورات كا استعال اليے موقع بر صول انشا بردازی بالكل فلاف سے تام مضمون را بكر جوافر بدا بواسے وہ اس محا وره كى بدولت ں رفو حکر ہوجا تاہے بار تنا گراا ٹر باقی شیس رہتیا جتنا کہ داوں می*ں رائر*ت حِكَا تِمَا مِلْ الرِّهِيمِ دونوں محاور ب مضمور میں سے نكال ديئے جائيں تومطلب تنجینے میں کوئی دقت نہ ہوگی اور مضمون کا اٹر بیش از میش ہو حائیکا ۔ میر دونوں محاورس بالكل غيرصروري بي -مولا ناشبلی کی بہترین تصنیف سیرت النگی ہے 'ہم اُس کے دیباجیر ا یہ سے کرنفویں اٹسانی کے اخلاق و تربت کی اِسلاح و تنکیل کی حائے ۔ بعنی پہلے ِ وَثَبَاتٍ ' اثناِ رولَطَف ' غيرت واستغنا كے صول وفروع نها بيت سيح طريقيا<del>س</del> لئے عابئیں 'اور پھر تمام عالم میں ان کی علی تعلیمرائج کی حاسئے ۔ اس مقصد کے صول کا عام طراقیر وغط و بندلی ۔ اس سے زیا وہ متمدّن اطريقيه بيه بيه كوفت اخلاق ميں اعلی درمه كى كتا ہيں لکھى حاكرتما م ملك ميں تعيملانی جائیں 'اور اوگوں کوان کی تعلیم ولائی ما ئے ایک طریقیری ہے کر کو کو سے بہتا محاس افلاق كى تعميل كرائى عبائے اور روائل سے روسكے عبائين -

يبى طراقية من جوابنداس اج تك تام دُنيا من حارى ين اور آج اس انتهائی ترقی یا فنته دور میں بھی اس سے زیا وہ کچھ نہیں کیا حاسکتا الیکن ز با دہ صح*ے اسسے* زیادہ کامل اسب سے زیادہ علی طریقیہ ہے سبے ک ن سے کھر کہا مائے ، مذکریری نقوش میش کئے مائیں ، نہم وز ورسے عائے ، لَكَه نصنائلِ اخلاق كالك الكرمج تمرسا من آجا سے جوجو وہم ترن أكيَّك ، خربش لب ہزارول گھیٹنغا تا کا کا مردسے' اورخس کا ایک کہ لما نی بن حائے ۔ دنیا می*ں آج اخلاق کا جو بسر* اپ ہیے' <sup>ر</sup> ی نفوس قدسیه کا بر توسے ، ویگرا ساب صرف الیوا ب بمترّ ن سَیفتن نشاریباً لیکن اروقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے ، اس نے اس قسم سکے لفوس قدرسیہ جومی*ش کئے ہیں کوہ نصنیا کی اخلاق کی کسی خاص صنعت کے بنوانے ت*ھ نثنلاً حناب مسيح عليه الصلاة والسلام كحملت درس ميں صرف علم وتحمل وسلح وعفو ت وتواضع کی تعلیم ہوتی تھی 'حکومت و فر ایزوا ٹی کیے لئے کچے فیضائل نماات ی سیحی تعلیم کی بیالفن میں ان تنظروں کی تھا کہا دی سے بعصرت رنوح علیهاانسلام کیے اوراق تعلیمیں عفوعام کے صفحے خابی ہیں - اس بنا پر سرفیم نے نئے رہنماکی صرورت میں آئ الدرس سے مالم انسانی اپنی تکھیل کے سنے ہمیٹ الیے عامع کا تحتاج راج صاحب شمشیر ونگین انجی ہو' اور گوشتر شیر رکھی' با دشا وکشورکشا بھی ہوا ورگدا بھی فر انروا کے جہاں بھی ہواور بھی کر دال بھی ا تفلس قارنع بھی ہوا درغنی دریا ول بھی مریم برزنج کا بل میں سی جامع میں مصیفا يزواني اعالم كون كي اخرى معراج ب اليوم الماست كام ونيار عالم فانی کی کوئی چیزاری نہیں اس کے کیستلی حامع ونیا میں اس کھ شەنبىي رەسىتى- اِس كەخ صنرورىيە كەئسىكى زېان كالىك ايك حرون اېسىكى

لمن ت کی ایک ایک ا دا ام س کے علیئے وجود کے ایک ایک خط و خال کا بے لیاحا نے کہ مراصل زندگی میں جا ں صرورت بیش ہے كام ائے رلكن يجبيب الغاق ہے كہ جس طرح ديگر تأم با نيانِ نربب ها لی موم راله زندگی میر ہسے صرف تین برس ۔ يحجاب مين آم بن محضرت موسى عليه السلام كي نسبت آج جو مجھ ول تعلیما بدی دیچے٬ اس لئے نقل ور دا بیت کے ہئینہ میں جب آن کانآمام عکس اُ ترااس سے زیادہ صروری بھی ند تھا۔ قدر ت عنو وصرور کم بیس جبز کی صرورت ہوتی ہے وہ فو د مہنا کر دیتی ہے سے ہرایک کو اینا مرہب اسی قدرعز بر ہر حبقد، بالنة اكرب بروه برسوال كيا حاسة كردنيا مس كوكيتي وال اس براید مین برل دیا جائے کر ونیا میں و ہ مانیٰ کے سئے بھی مذہوں کا اور دوسسری ت اونصل کے لحاظ سے میر حالت ہے کہا قوال وا فعال و وضع وقطع ا ت ' رفتار وگفتار مْراتِي طبيعت ' اندازِ گفتگو ' طرز ر مذرگي 'طرلق معا ، پنے ، طبنے پرنے ، اُ تھنے مجھنے ، سونے ماگئے ، ہنسنے بولنے کی ایک ایک

نموط رہ کئی، تورس سوال کے جواب میں صرف ایک صدرا بلند مرد ر محرع لی فدیته با بی وامتی) -يه جو کچرکهاگ امقص تصنیعت کا نرمی بهلویها ارسی مسله کوعلمی خ د مکیمه و علوم و فون کی صعف می**ں سیرت اربوگرا فی) کا ایک خاص درج**رہے ' او بی<sup>سے</sup> ادنی و می کیے حالات زندگی بھی تقیقت نشاسی اور عبرت بذیری راہ ہیں ، چیو تے سے چیوٹاان ان بھی کیسی عجب خواہشیں رکھتا ہے ،کیاکہ با ندیقا ہے ، اپنے چیو گئے سے دائر ہُ عمل میں سرطرح اسکے برا ہتا ہے ، کیوں کر ترقی نے زنیوں پر چیلے صتا ہے کہاں کھا کہ اس کھا تا ہے اکیا کیا مزاحمتیں کھا تا ہج اكرستيرما تاب، مستاتاب، اور كيراك برها الله عن عرص مى وحمل ، راهمت وغيرت كي عرجي وغرب نيرنكيا ب سكندراعظم ك كارنا مئه زندگی میں موجو دہیں ،بعینہ ہی منظرا کی غرب مرد دور کے عرصهٔ حیات میں بھی نظرا "یا ہے۔ رس نبا براگرسیرت اورسوالنخ کا فن ' عبرت بذیری اورنتیجه دسی کی غرض وركارية تووفتحض الكاسوال نظرانداز بوحاتاب أصرف بيرو مكيمناره حاتا -كرحالات اوروا تعان جو إن التي مي، وكس وسعت أوراستقصا ويفعيسل نے ماتھ بات اکتے ہیں ' تاکہ مراحل زندگی کی تمام را ہیں ' اور آن کے ترج وخس ب كرك نظرك سائن آها مين ليكن الرفون متمتى سے فروكا ال وزيم عصا ت دونوں بابتی بھ موجائیں تواس سے بڑ کراس فن کی کیا خوش متی وجوه فركورة بالاكى بنا يركون شفس انكاركرسكتا سي كمصرف بهم مسلما نونكو میں ، بکہ تمام عالم کوائس وج دِمقدس کی سوائح عمری کی صرورت ہے

جس کا نام مبارک دومی (ربول النیرب) اللهمس علیه وسل صلوه کنیر اکثیر ا پیضرورت صرف اسلامی ایذ بهی صنرورت نهیس سی ، بلکه ایک علمی صنرو رست بی ایک افلاتی صنرورت سے ایک تدنی صنرورت ب ایک او بی صنر درت سی ا اور خصر سرے کرمجوع من دریات دینی ودنیوی ہے ۔

میں اس بات سے ناواقف فرتھاکہ اسلام کی حنیت سے میرا فرض اولین میں تھاکہ تا تصنیفات سے بہلے میں سیرت نبولی کی خدمت اسخام دتیا ۔ سکین میدایک ایبالہم اور نازک فرض تھاکہ میں قدت کک اس سے اواکر نے کی حرات ذکر سکا تا ہم میں وکی رہا تھاکہ اس فرض سے اواکر نے کی ضرور تیں بڑ ہتی

عاتی ہیں۔

بی را در اندیں سیرت کی صفر ورت مصرف ناریخ اور دا تعدر تکاری کی تلبیت علی علم کلام سے اس کو واسطہ ندیتا ، لیکن معرضین حال کہتے ہیں کہ اگر فرم ب صرفت خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث بہیں تک رہ عاتی ہے ۔ لیکن جب اقرار مح بھی جزور فرم ب ہے تو بہر بحب شاہیت آتی ہے کہ جوشفس حامل وحی اور سفیراتھی تھا مسر سے اللہ میں خالف میں ماول میں کہ اتھ ہ

أس كے حالات اخلاق اور عادات كيا تھ ؛

بدرب کے مورض انجھزت اصلی النظیہ دسلی کی جافلاتی تصویر کینیجے ہیں۔
وہ (نو ذابش) مرتب کے موائب کا مرقع ہوتی ہے ہے کال مسلمانوں کو حدید میں ورتون عربی علوم سے انگل عودم کردیا ہے اسس کے اس گروہ کواگر بھی بینم پیمر اللم مے عالات اور سوارخ کے دریا فٹ کرنیکا شوق ہوتا ہے تو اُنہی اور سب کی تصنیفات کی عالات اور سوارخ کے دریا فٹ کرنیکا شوق ہوتا ہے تو اُنہی اور سب کی تصنیفات کی طرف رجیح کرنا پرط تاہے ، اس طرح سے زاہراکو د معلومات اس ہمستہ اس ہم استہ اس میں ہوتی ہیں ، اور لوگوں کو خبر مک نہیں ہوتی ، ہماں تک کر ملک میل کالیا کی اور ہوتی ایک کر ملک میل کالیا گروہ بیدا ہوتی ہیں نے جو مبنی بی کو کھن ایک مصلے مجھتا ہے جب س نے اگر جمعے انسانی کے کہ میں اور لوگوں کو کھن ایک مصلے مجھتا ہے جب س نے اگر جمعے انسانی

یں کو لئ صلاح کردی تواس کا فرص ا دا ہوگیا ۔اس بات سے یں فرق نہیں ہو تاکہ اُسکے دامرن خلاق مریصیّت کے دہتے بھی ہیں -إده چند دمینوں کا کام کھا' لیکن واقعہ بیہ ہے کہ کو لی گھ بنوی کی تالیعت کی صنورت اس عمر کی سے ساتھ وکھا ما س کوکس خو بی سن<sup>ج</sup> ې مې چېز کې صنر درت مود تي ہے وہ خو د مهيّا کر دېتي ہے!<sup>م</sup> له رد حکومت لگتا ہے لیکن عام اظرین بر بھی كاغذيه ركه وباس كليج نكال نے اس کریریں افر بدا ہونالا زمی ہے ۔انشا بر دازی اس اوركيا وكهامسكتى ہے ؟ -

لبیرت بنوی کی البیت کی صرورت بر افہار داے

رتقبيم كى عاتى ہے تواس ميں كھيرخرا بياں بھی نظرانے لگتی ہيں' ح ، تربیری کلی بعض الفاظ الیے متعمال کئے گئے ہی جوا کھڑے اکھڑے معلوم ن كى بىلى بى مطراكر ميهتم إنشان سى ليكن مقدّم اور مقدس دىب سے زيادہ استعال کرنے کی حیندال صروریت عَدِّم و مِي ب جورب سے سبلے مو م چھوٹے اور بڑے کاکیا ذکرا در مق ب كراورزيا ده مقداركيا و عالم كائنات اس اگرابل عالم مردي مذلانا جاليئي تقانعني وكرنفوس انساني كي اخلاق وترميت كي كم نیل کی جائے "کے بجائے دو کہ وہ نفوسِ انسانی کے خلاق و تربیت کی مہلاے ل کرے'' ہونا جا ہیے ناکۂ طلب محجنے ہیں کسی قسم کی وقت ا وررکا و ط ئ سے دنینی سے اُسی طلب کو تھیا نامقصو و ہوتا ہے حالانکہ دور ول ہے اور بہلا علّت جب دنیا کی علّتِ غالیؒ یہ ہے کہ وہ نفو س انساً نی سا اخلاق وترمیت کی مبلاح وتکمیل کرے تونیجتًا اسکوحاست که وه هرقسم<sup>.</sup> فصائل اغلاق کے اصول وفروع نہایت میچھ طرلقیہ سے قائم کرسے عالم میں اُن کی علی تعلیمہ را بھے کرے ۔ سی دنینی 'کی جگرہ لہندا' کی فراس ، ويًا توغوب مِوْاللُّونُكُم مطلب اس الى سے مجھ ميں ايما تا-أكي حل كرجس ترتيب سے الفاظ در صاحب شمشير ونگيس بھی موء اوركون شی*ن بھی کا و* ثنا *و کشور کشا بھی ہ*واورگدا بھی ' فرا نروا نے جہا ں بھی ہوا و بمرکز دان بھی کا استعمال کئے گئے ہیں وہاں اُس ترتیب کو مبرل دیٹا اور میسا رومنعلی قانع بھی ہواور خنی دریا دل بھی <sup>ہی</sup> مناسب نہیں ہے بلکہ شی ترفیہ

ی دریا دل بھی موا ورفلس قارنع بھی الکنا حا ہے تھا۔ علا وہ اس بهضمون جمتضا دالفاظ استعال كرناحا بتناسي وه بيفر تعقل ا دنهیں رہے بلکہ صرف مختلف ہو گئے ہیں مشالاً <sup>مو</sup> صاحب شمشیر دلکین ورو گوشنشین" متضا دنهین بین بلکختلف میں رنیزاس فقره میں کرو با دشاہ تورکشا بھی ہواور گاریمی "نفظ گدا قابل احتراض ہے ۔ رسولِ با کے سلی الشاعلی سأل النظف الرحيفقروفا قرس زندگى سبركرت عقى الكراك نفط سے بي مولانا حالی کامضمون دو زبان گویا" زبان زدخاص و عام ہے اسداہم '' سلے میری بلبال ہزار داستاں!اسے میرمی طوطی شیوا بیاں! اسے میری تاصدا کے میری ترجان ااسے میری وکیل ااسے میری زبان اسے بتا توکس درخت کی تفتی اور کسی تمین کا بودا ہے و کمتیرے ہر موزل کارنگ عبداا ور تیر میں ایک نیامزاہ کبھی توایک ساحرفسوں سازیے اجس کے سحر کار نه ما دوکار تا را مجمی توایب افعی حال گدا زیب 'جسکے زہر کی دارد' نہ کا گے تو دہی زبان ہے کڑھین میں بھی اپنے ا دہورے یو یوںسے غیروں کا جی کہاتی تھی اور سے اپنی شوخیوں سے ماں إب كا دل وكها تى تھى ۔ تو دہى ز إن سے كرجل یر کهیں اپنی نرمی سے دلوں کا شکار کرتی تھی اور کہیں اپنی تیزی سے سینوں کو فكاركرتى تقى -ا میری زبان اوشمن کو دوست بنا ناا ور دوست کو دشمن کر و کها الا تیرا میل ہے ۔ حبکے تماشے مسینکو وں دسکھیے اور ہزار وں دیکھنے ہاتی ہیں ۔ اے میری بنی بات کی بگاوسے والی اِ اورمیرے بگڑے کا موں کی منوار

الی اروتے کومنسانا اور منستے کوکاٹا کرد کھے کومنانا اور گروے کو بنانا سكما واوكس سيسسكها وكهيس تيري باتين بس كي كالحيس إن كے كھونٹ ہیں ۔ كھیس تو شھار ہے اور فعیس خطار کے زبان ا بہارے بہت سے آرام اور بہت اس علیفیں ۔ ہا رہ ہاراجوٹ ہارا ہے متیری ایک ان اور ایک نہیں برموقوف ہے۔ تیری رونهیں سنے کشروٹروں کی حانیں بجائیں اور لاکھوں کا سرکٹوایا اے زبان اِتو دیکھنے میں توایک بارہ گوشت کے سوانہیں اگر تیری بنونهٔ قدرتِ الهی ہے دیکھ ااس طاقت کو رائسگان شرکھوا وراس قدرت ملا . راستی نیراجو هر ب اورآزا دی تیرا زبور - دیگیرا اِس جو مبر کو ر ا د خکر اور مسس زلور کو زنگ نه نگا - تودل کی امین ہے اور رورح ا ے ٔ ربان! تیرامنصب بہت عالی ہے اور تیری خدمت پنہ مين ترالقب محرم را زعلم ايك خزانه ہے اور دل اس کا خرایجی موصلہ اس کا تفل ہے اور تواس کی نجی ں قفل کو لیے احازت نہ کھول اور اس خزا نہ کو لیے موقع نہ' ليحت تيرافرض بها ورتلقين وارنثا وتيراكام مناصيح شفق تيري فنست بتيرانام مضرداراإس نام كوعيب بذلكانا اور جی نه حرانا ورنه بهیه منصب عالی تجوسے هین حائیگا اور شیری بساط میں وہی ایک ینت کا جھچٹرارہ حائے گا ۔ کیا تجھ کو ہم اُ میدہے کہ تو جھوٹ بھی بولے اور طوفان بھی

کھا کے او فیرست بھی کرسے اور تہمت بھی لگائے ۔ تو فرسی بھی وسے او ہمائے اور کھروہی زبان کی زباں کہلائے ۔ نہیں اِ ہرگز نہیں بان وردزبوں ہے بلک سراسرزیاں ہو۔اگر شراقول ص سردں کے دلوں میں حکھ یا ٹمبکی ورنہ گڈی سے کھینجا کیا ارجا مُبیگر ، ۔ چھوٹ نوبلوا کینگے ہے ہم سرکے بدلے ناک نوکٹوا کینگے ما شنے دم بلاتا ہے۔ سُجا ل الله إ وہ نام كے جانورا وران كا آتمی اِاگریم کورخستِ گفتا رہے توزبانِ راست گفتار و سے اور اگران بفكر اختیارہ توزان برہم كواختياردے رجب تك دنيا ميں رمين سيج

للني اورجب بيرے در إرمي أيس توسيح نبكرا نيس " ومضمون بإمفكرا بالتارز إن سيسجان التراورواه والمك نعرك تكل حالة مين ركمال انشارداري اسى كوكية مين كوالفاظ اورمعاني مرابر مراب موں ۔ ایک دوسرے کا تناکم ندھیوٹرے ۔جمضمون صاحب مصمون الفاظ ورسے سے ادار ناما بتا ہو وہ الغاظ اس کے دل کی بوری بوری ترجانی کریں اورمعانی سے بھے ندرہ حابئیں - کلام میں تھیں اہل یا انسکال نہ ہو جس وقع لئے جو لفظ موزوں اور مناسب موولہی ستعمال کیا جائے اور اگراسکی حکمہ دوس نفط شھا ناجا ہیں تو وہ ندم میں سکے وزبان کو بائکیا خشک اور دل اکتا نے والا مضمون بالكن مضمون تكارف كيا فتأداب سرببزاوردل حيب كروكها إس اورسانی کے دریا ہا دیے ہیں ماکات اور خنیل اس میں دونوں موجودیں اوردونوں بررح اتم را ترج فائت مضمون مونا حاب فظ لفظ سے يدرا ب اورزبان گویاکی راست گفتاری کی ظمت داہمیت کانقش برابردل و داغ برہ منقوش کررہاہے۔ متضا والفاظ کسس خوبی سے اوا موے میں عصفائی اور لاست اس مضمون كالمصتهب -لیکن \_ اور مین نقد و تبصره مین موایک لیکن " بھی ہوتا ہے -جہان مولانا حالی نے لکھا ہے کرور تووہی زبان سے کر کیس میں بھی انے او هورسے بولۇں سے غیروں كاجى لېھاتى تقى اور كھي اپنى شوختوں سے ال إ با كا دائ كھائى بھی ۔ تو دہی زبان ہے کہ جوانی میں کہیں اپنی نرمی سے دلوں کو شکار کر تی تھی اورکھیں ابنی تیزی سے بینوں کو فکار کرتی تھی" وہاں مجین اور جوالی کے علادہ برائے کی زان کا بھی ذکر ہونا جا سے تھا اوراس کی بھی توصیف نکر مونی جاہیے نقی کیزکرانسان کی زندگی کے تین زمانے میں بجین ، جوانی ،

را یا بحرکیا وجرکر الم ایمی زبان کی جکفیت موتی ہے وہ نہ دکھائی ما سے رس نئے رس موقع برُز ان کو ایم کی تصویریسی قدر نا کمل ہے ۔اگر جہ صرف ایک یا دوسط سے میکی بوری ہوسکتی تھی۔ مثلاً مع تو وہی زبان ہے کہ برا ا ہے میں کہر انیی کردوی بند ونصیحت سے سامعین کو تلخ کام کرتی ہے اور کھیں اپنی شعیریں صلاح ومنوره سے توگوں کو تکرو ہاں بناتی ہے الله رہیہ جو بلات برزر فبستے اب ہم پر وفسیر آزاد کی بہترین تصنیف <sup>دو</sup> آب حیات "سے ملک <sup>د</sup>اشعرا خا قالی ا نیخ ابرا ہمیرزون کا حال نقل کرتے ہیں ۔ چونکہ زو<sup>ق ہ</sup> آزاد کے اُستا دِشعر تھے ہے کہ کھوں نے اپنے اُستا وکا حال لکھنے میں انشا پردا زی کا کوئی وقیعت فروگزاشت مذکها موگا ورحس قدران کی زبان اوران کا قلم ایری دے سکتا موگا ے دونوں سے کام لیا ہو گا اور صبیا کہ ناظرین برحار کنکشف ہو جا کیگا آھا . فروق كى جى مراى مين افي كما لى نشاير دا زى كو دا قعى صرف كيا جي ا ب ده صاَحب كمال عالم ارواح سے كتوراجها م كی طرف فرتنتوں نے باغ قدیس کے معیولوں کا الماج سجا یا ہےن کی خوشنبوشہرتِ عام سنگ جمار میں بھیلی اور رنگ سے بقائے دوام سے انگھوں کوطرا وت مختصی - وہ انج سر پر رکہاگیا تو آپ حیات اس بیشنم ہوکر برساکہ ثنا دابی کو کمالا بھے کا اثر نہ بیہنیے ملک انشعرا ن کا سرکہ اس کے نام سے موزوں ہوا اور اس کے طغر اسٹے شاہی ہے پنقش ہواکہ اس برنظم ارد و **کا خانمتہ کیا گیا ۔خیانخبراب ہرگزا** سید نہیں کہ ایسا قادرالكام يربندوسال مي بيدا بورسب اس كابيه ب كرس اع كالمال وہ اغ بر با دہوگیا سندہم صفیر ہے نہ ہم داشان رہے ۔ نداس بولی سکے سمجنے دائے رہے مجوز بات با دائس زبان کے لئے مکسال تھا ۔ و ہاں ہمانتگان

شخ ابراسیم درن آنه دیا۔

مانوربولتا ب شهرها وي سے برتر موكيا - أمراك كرانے تباه موسك - كران وارف علم وكمال كے سائفرروٹی سے محروم ہوكرجواس كرمنتے ، وہ جب ووكا بسیتیں کہاں سے *ائیں جوبات بات میں دل بیندا ندا زاور عد*ہ تراتیس نکالتی ں راہے جن لوگوں کوز اندکی فارخ البالی ہے اس قسم کی بجا د واخت راع کی متیں دی ہیں ۔ وہ اُڈرا ڈراصل کی شاخیں ہیں اُنھوں نے اور مانی سے فوونایا بی سے ۔ وہ اور ہی جواؤں میں اور ہے ہیں المحراس زبان کی بارك زانه موكاجبكه نتيخ مرحوم اورميرب والدمنعفور سم عمربو فكح میں علمی ان کی عمروں کی طرح حالتِ طفلی میں ہو گی ۔ صرف ونحو کی کتابیں ا توں میں ہو مکی اور ایک اساد کے دامن شفقت میں تعلیم یا تے ہوں سکے أن نيك نيت توكون كى براكي إت تقلال كى نبيا ديدنا كم موتى عقى - ده دابطه أن كاعمرون كے ماتھ ہو ہتا گیا ا وراخبر وقت تك ابیا بنجد كيا كر قرابت سے بھی زادہ تھا اُن کے تحریرِ حالات میں بعض اِ تَوں کے تکھنے کو لوگ نصول جھیاً رکیا کروں می میں عابت اسے کہ کوئی حرف اس گراں بہا داستان کا مذھوڑوں۔ ین ایداس سبب سے بوکرانے بیارے اور بیارکرنے والے بزرگ کی ہرابات بیاری بوتی ہے ۔لیکن نہیں ۔اس شعرکے متلے کا ایک رونگٹا بھی سکا رنہ تھا ۔ ت کاری کی کل میں کو نسے برزے کو کہ سکتے ہیں کہ نکال فوالو ایر کا مرکار ورکون سی حرکت اُس کی ہے جس سے تھی کمت انگیز فائرہ نہیں تھنچتا ہے ۔ اسکی یں لکھوں گا اور جریات اُن کے حرف زھوروں گا۔ 

برا ور بزرگوں کی مجتب نے انھیں حالاتِ زمانہ سے انسا اِ خبر کر دیا تھا ب تواریخ کے ممتی سرا کے مقے ۔ وہ واتی میں کا بلی وروازے کے لمت ملی خاں نے اٹھیں عتبرا در الیا قت مجھکا اپنی حرم سراکے تھے رہے علمہ الرحمت اُن کے اکلوتے متھے تھے کہ مالا المجرى ما وقت کے خبر ہوگی کہ اس رمضان سے وہ جا ند تکلیکا جوا سان سخن یر عید کا عاندہ وکر چکے گا جب الرہنے کے قابل ہوئے توجا فطفلام رسول ام ال با دنتا ہی ما نظان کے گھرکے ماس رہنے تھے معلیکے اکثر الاکے انفیل کے یر سے تھے۔ انھیں بھی وہیں ٹبھا دیا ۔ حافظ غلام رسول نتائج بھی تھے شو ، وقتوں کے لوگ عبیے شعر کتے ہیں ' و لیے شعر کتے کتے محلے کے شقین جَوَان دلوں کی اُمنک میں اُن سے کھر کھوالے جا ماکرتے تھے اکثر اصلاح بھی تے تھے غرض برتت اُن کے ہاں ہی جمہ حیار ہتا تھا۔ تشخ مزهوم خود فركات تفے كه وإل سنتے سنتے مجھے بہت شعر با د ہوگئے للم ك يراكرتا مقا رول مين شوق مقاا درخداس دُعائيس انگتا مقاكر التي! محجے شعر كه ناآخ اون غوشی میں آکرخود بخود میرمی زبان سے دوشعر سکتے اور مہد نقط مسن الفاقی تقا يب حربي بقااورايك نعت ميں مجھے اتنا ہوش توكهاں بھاكداس مباركتهم ك غود اسطح سمجه كرشروع كرياكه بهلاهمرس مواور ووسرانعت ميس جب سيخيال بھی نہ تھاکہ اس قدرتی اِتفاق کو مبارک فال مجبوں گران دوشعروں کے موزوں ہوجانے سے جوخوشی دل کو ہوئی مے اس کا مزہ ات مک نہیں کھولتا ۔ اُنھیس کھیں اپنی کتاب یں اکھیں جا بجا کا فندوں پر زنگ برنگ کی روثنائی سے تناعمًا - ایک ایک کومسناتا تقاد و روشی کے ارسے تعبولوں نرساتا تھا - غرض کہ

ی عالم می کھیکتے رہے اور حافظ جی سے اصلاح کیتے رہے ۔ الى محلَّه بين ميركاظم عين ام ايك ان كيم من المح مجات كق رتے تھے اور جا نظر غلام رسول ہی ہے جہلاح لیتے تھے کر ذہن کی جودت اور مبعث براتی کا بهه عالم تقاکیه می برق تقے اور تھی او و اِراں ۔ اُنھیں ا نیے بزرگوں کی جند مين احتي احتي موقع لمت تق - تيخ مرحوم اوروه اتحادظ عي كي بسب ست اكثر سا ہتے تھے اور شق کے میدال میں ساتھ ہی گھوڑے ووڑ اتے متھے -، دن ميركاظر حمين بنے غزل لاكر نُنائى - نتيخ مرحوم نے يوجھا يہ غز ٠ ل غوب گرم شعر کا معیس انفول نے کہ اہم توفناہ نصیر کے فناگر و ہو گئے سے یہ اصلاح لی ہے سے مرحوم کو کھی نٹون بیدا ہوااً ور اُن کے ماكرناگرد بوسك ـ لمسار صلاح جاري تقا مشاعرون مي غزلين بثريبي جا تي تقيس لوگونكي واہ واہبیعتوں کو لمندر وا زبوں کے بڑلگا ئی تھی کے رشک جو تلا میذالرحمٰن سک أئينوں كاجو ہرسے استاد؛ شاگردوں كو حميكا نے لگا ربعض موقع براسيا ہواك شاه صاحب نے ان کی غزل کو د کھی کر لیے اصلاح تعبیر دیا ور کھا کہ د طبیعت ، ہم ور دال کرکھو" تبھی کہدیا ہے کھے نہیں ' میرسوے کرکھو ۔ بعض غزلوں کو عصالام دی س سے ب اوائ یا ن کئی ۔ اوھ انہیں کھے تو یاروں نے حمیکا ویا ، کچھ ابنی خریب مالت نے یہ آزردگی بدائی کرناہ صاحب اصلاح میں بے توجھی یا ساوتھی کرتے یں میا بخبار سطرح کئی دفعہ غربس مجبری - مبت سے شعر کسٹ سکتے -زادہ ترقباحت یہ ہوائ کہ شاہ صاحب کے صاجزا دے شاہ وجیرالدین منیر تھے جوبراقي طبع ميس ان والدك خلف الرشيد عقيه -ان كي غرابول مي توار وسي إخداحا في س اتفاق س و بى مضمون الإسائة كئ - ومس سلت انہيں

زباده رمج موا-اگرچەن كى طبیعت حاصر، فكررسا، بندش حيت، اس بركلام مين زورك بقائ نه کوئی اِن کا دوست ہمدر د کھا ۔ اِس کئے رہنج اور دائیکشگی صدیت زیادہ ہوگی متى راسى قبل وقال ميرايك دن سوداكي غزل برغزل كي يرو دوش لقش يا ہنوش ما'' شاہ صاحب کے اس لے گئے ۔ انھوں سے خفا ہو کرخز انھا أسّادكى غزل برغزل كتاب - اب تومرزار فيع سے بھى او سخا ارك كا -ان دنوں میں ای*ک حکومشاع*رہ ہوتا تھا ۔ اشتیا ت*ی نے بقرار کرکے گہرسے نکا*لا مشاعرہ یں جاکرغزل بڑھی ۔ وہاں مہت تعرفین ہوئی ۔ اس دن سے مجراء ت زیادہ ہوئی اورب اصلاح مثاءه میں غزل پار ہنے لگے ۔اب کلام کا جرحا زیا دہ تر ہوا۔ طبیعت کی تنوخی اور شعر کی گرمی سننے والوں کے دلوں میں ایز برقی کی طرح وور نے كى - أس زما نهك بوكنفكت بوت تقد - بزرگان ياك طينت جواسا تذه سلف لے یا دگار یا تی ہتے مشاعرہ میں دیکھتے توشفقت سے تعربین کرکے ول برط معاسم ہے رغ ل برمنے کے بورا تے تود وہارہ پڑ ہواکر مسنتے ۔ اكبرشاه بإدشاه كلفه رامخيس توشعرس كحجدرغبت مدلقي كمرمرا باداثاه موكر بهادراتاه موسئ وشعرك عاشق شدا مق اورطفر تخلص سي مكا نحیرکیا تھا اس کئے در بارشا ہی میں جوج کہنٹرشق شاع تھے، مہی آگا لنيج اسني كلام تنات تكفي يطلع اورمصرح علبسه ميں ڈوالنے تلقے - ہرتحف مطل متانقا مصرع بيصرع لگا كرطبع از ما اي كرتا تھا ، مير كاظر حبين بقرار كه وليوم يو<del>مو</del> کے مازم خاص تھے اکٹران محبتوں میں نیامل ہوتے تھے کے فینے مرحوم کو خیال ہوا رس علسه میں طبع از ای مواکرے توقوت فکر کوخوب لیند بروازی مو

ی امیری منانت کے بعد او شاہی ا حازت ہواکر تی تھی جب کو ای قلعہ میں حالنے یا تا تھا ۔ جنا نخبہ مکیز طرح بین کی ور پہنچے اوراکٹر در بارولیعہدی میں حانے لگے ۔ الله ونصير وم كه وليعدى غول كواصلاح وماكرت عظم، وكن على اُن کی غزل بنا نے کیے ۔ اُنھیں دنوں میں حان افنٹشن صاحب ٹیکا رپورٹ وغيرو برحدات سي كركابل تك حدزام كرنے كوچلے مرا تغيس ايك ميزنشي رت ہوئی کہ قابلیت وعلمیت کے راتھ اارت خاندانی کا جو ہر بھی رکھتا م ظر حین نے اس عهده ير مفارش كے لئے وليومدسے فتقة حال مرزا ن دنول میں مختار کان تھے اور وہم بیٹ راس اک میں رہتے تھے کہ حب ہر ولیوم زيادہ نظرعنايت ہوأس كوسا شف سے سركاتے رہیں - اس قدرتی ہے ہومي عندروزكي بعدامك ون بيخ مرحوم جودليهدك إلىكت تود مكهاكر تيانا مِثْق كرست بين الخيس ولميت بي شكايك كرف ملَّى كه ميال ابراميم الم تودكن كئ رميركاظم مين أوبرطيك الناء المنافي الين حيواد إ أملى وقت غرار جیب سے نکال کردی کر فررا ہے تا بنا دو - سیہ وہں مبھر کئے اور غربِل بناکرتنانی ۔ ولیعبد مہا در بہت خوش ہوئے اور کہاکٹ<sup>و مہنی ت</sup>بھی تھجی تھجی تم بهاری غزل بناها باکرو" -غرض چندروز اصلاح عباری بی اورا خرکو سرکاروا جارروب ہینا بھی ہوگیا ۔ چندمال کے بعد انھوں نے ایک قصیدہ کھکر آگر شاہ کے در ارسی سنا یا بس كے ختلف شعروں میں انواح دا قدام كے صالحة ، برائع صرف كھے مطلع أس كالبيري إ-

آب دا ليولسيوكن وناسط كلنن اسپر اونشاه نے مع فا قائنِ مُند" كا خطاب عطاكيا ماس وقت شيخ مرحوم كى عمروا برس کی تھی۔ ا واخرا اً م میں ایک بار بادشاہ (مہا درشاہ) بہار ہوئے رجب نشفا یا ئی ادر اُ تھوں نے ایک قصیدہ عُزا کھرنذرگزر اٹا توخلعت کے علاوہ خطا بوم خان بہا در" ا ورایک إلیتی مع حوضهٔ نقری انعام موا ریجرایک برشی زورشور کا قصیده که كشارطم مين تشرمست غرور ونخومت ب كومين في سركبتر خوا كريت صفرالاله بجرى جعرات كاون عقار عداون بإرده كروفات باكى . بن سے تین کینے کھلے بیشعر کما تھا!۔ کتے ہیں آج ذوق جمال سے گرزرگیا كياخ ساكومي للنام خدامغفرت كريس" اقل ہم یہ عرص کرنا حابہتے ہیں کہ آزا دنے جاں یہ تکویا ہے کہ در اس ا ی*ں تکھوننگا ورجہ ب*ات اُن کے *سلسلۂ حالات میں مسلسل ہو حکیمگی اُس کا ایک حا*ن نه هیو ژول گا<sup>۷</sup> بهم نے ۴زاد کی اِس ۴زادی کواس بورتع برکسی قدر حکول بند کردیا ؟ یعی العن سے تک ذوق کے حالات کی اس حیات سے نقل نہیں کی بلکسلسر کو ببنجائ بغيرائشراتين هيواردي من -كيونكر تام وكمال حالات كانقل كرنا نه صرف الهين اجبيران معلوم موا للكه مصنون كي حدست أما وه طوالت فالسَّا ناظري دل دوماغ ريجي رقبوا کڙ ڈوانٹی ۔ شاير يركيف كى صرورت نيس ب كراوح س المت كراب حيات كا ير تطره الاندك موتی سے زیا وہ المار سے اور انشایہ وازی کے اسمان کا ورخشندہ ستارہ ہے ۔

جنشه أن بارا حيركناه المعدس كالب سافحة بن ساخته باوراس ميس مرا أورد كے رسے بیدائی تکی ہے کیونکہ تعول نعفی اور اے آب حیات کے مسودہ کواٹھ اگا م رتبه کا اجهانشائے، تب بیروانی، برجگی، بے ساختگی اور ایکنیر کی میدا ہوئی ہے۔ آزادنے سرمے سرمے صاف اور سادے بیان میں حابجار تکینی طبع تی السي حدوليه صنحي من كهواه وا -الغاظ کی مشتلی اور سلاست بیان ہر نقرہ سے نمودار ہے۔ اس حیات میں ما کات اور خنیل دونوں بانی بجرتے ہیں ۔ انزیجی اِس بلاکا ہے کہ بہت والائی ناول اورقصته الدود دمبي كسائف براتا ب منزين نظم كاسالطف س بكم أس سي بهي زياده - كرا زاوكي خصرت بتصنيف للكه أور تصنيفات بهي اس عیب سے بری نہیں کران میں جنب واری اِ ای حاتی ہے۔ وہ ہند ومسلما نوں کے تعاملات میں بے تعقیب ہی اور اکثر صاحب قلم اہل ہنو دارس کا اعترا ف بھی کرتے میں لین دبلی اور الھنوکے معاملہ میں صرور اُنھول نے لکھنو کے تعصل الکمال انی اس کتاب آب حیات مین نظرانداز کردیا ہے مولوی عبد انجلیم نظر سفا۔ مضمون اردوافر محرمیں اس کی تخت شکامت کی ہے ۔ اور ایک احد کی صحیح ہے اسی مضمون میں آزادنے اپنے استاد ذوق کوئس قدر اسان سرحرا الم ایسے اور ماؤہجاأن كى مرح سرائ كى ہے مالاتكہ آج زانے نے ورق اُلْكُ وَ است كولا إلى کے دہ ہرگزاس تعربیت کے قابل نہ تھے جسکی بوجھا ران برکی گئی ہے۔ الحاصل زا و ون تنقيار سے وراصل ناائٹ ناند تھے لیکن کنے محن اُنتا دکی تعرفیف مرطالب ا بعثابي وهج برنشرانت حانتے تھے اور یہ نہ تھے تھے کہ اپنے محدومے کوفرشتہ بنادیا له يان سيم في الني تناب رالمنفيل جلدوم سيج ورطي بي كي عبارت متعارل بي - نها-

مان صرور سے نمین وہ جوہر بشریت سے معرشیٰ ہوجاتا ہے اوراً سکے تام محا مراسکونیا فاح كئے ديتے ہيں۔ ووق كے حالات ميں جبال ير لكھا ہے كرد حبس فرخ كالبيل كھا وہ إغ ر با دموكيا - نرم صفيرست نربهم واستان رسي منداس لولي كم محصف والى رس جو ہزاب آبادا س زبا*ں کے لئے مکسال تھا ، دہاں بہانت بہانت کا ح*انور بولتاہے شہر جھا ؤ نی سے برتر ہوگیا ۔ اُم اکے گہرانے تیاہ ہوگئے ، گہرانوں کے دارے علم وکم ل کے ساتھ روٹی سے محروم ہوکر حواس کہو میٹھے۔ وہ حا دو کا طبیعتیس کہاں سے آئیں جوبات بات مين ول سندانداز ا ورعده ترامشيس نكالتي مقيس آج جن لوگول كو زانه کی فایغ البالی نے اِس قیم کی ایجا داختراع کی فرصتیں دی ہیں ' وہ اُوُر ڈراصل کی شاخیں ہیں 'اکفول نے اور یا نی سے نشود نا یا بی ہے مِدہ اُڈر ہی ہوا وُں میں اُورہے ہیں ، بھراُس زبان کی ترقی کاکیا بہروسے <sup>ک</sup> ولی کی تباہی گا رانقشهمینیدیاسی اوراینی زبال کی برشمتی کی هوبهوتصویکمینیدی سے -لیکن کولئ مدا راورانضا ف پندخض اس بات کوسلیم نذکر سکا که دُوق پُرنظم اُرد و ک ہوگیا۔ یا قادرالکلامی ان برحتم ہوگئی۔مرزا فالک، ذوق کے مہت لعد تک ندا ہے اور آج تفزّل میں اُن کارنگ لاجواب مجماعاتا ہے ۔ آمیرمینا بی کے تصاید اور واغ كى غزليس اپنى آپ نظيرويس -اس از دی انتا بر دا زی میں اگر کو ای نقص ہے توسی ہے کے صرف قعم اصحاب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ واقعت کا طبیعتیں بلندیر وازی سے زیادہ أنزادكي انشا بردازي كووقعت فهيس ذنيس بهي وجهب كحبس قدرا سكواك ركالج کے طلبا واکن اوکی تحریرات سے مخطوظ ہوتے میں اور دل سے بیند کرتے ہیں ا إلَّ علم اورمبصر السي منظ نهيس الحفات -

اس قدر لکہنے کے بعد میں موج رہاتھا کہ ان جاروں پر رکوں میں کسس کو ترجیح وی جائے ۔ چونکہ رات زیادہ آئٹی تھی اور دماغ مسلس لکینے کی دجہ سے تھک گیا تھا میں اپنے بلنگ برارام کرنے کے لئے جالیٹا کچھ ویر تک اسی اُدہ طیرین میں لگار ہاکہ کس کوسب برتغوق ماصل ہے ؟ اور یہی مسوجے مسب و سے مجھے فیندا گئی ۔

یکا یک کیا و مجمتا ہوں کہ میں علی گرور کا لیج کے بڑانے او نمین کلب میں جھیا ہو اور و ہاں اس مفید بن برکہ و اُرو و کے زندہ انشا پر داز دن میں سب سے بڑا انشا پر داز مال ہے " مباحثہ ہور ہاہے ۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہد کھیکر محب کرس قدر خوشی ما انہاں ادر میری طبیعت نے جو بدیاری میں تحیین کھی کسقد رسکون محسوس کیا ۔ خیا تحیہ میں اس

مباحثه كوغورسي سنن لكا -

رلایق ملامت البیے ہی مصنفوں کی مدولت زمان وسست یا تی ہے نہ لکیر کے نفر اُن کااسلوب بیان بھی زالاہے *ما درے کو وہ با تقسے جانے نہیں دیتے گڑے* ا ب کی شاہراہ برحلنا ان کویسند شیس جہاں عام طرز ادا بتندل یا تے ہیں نوداكم رفعت ومتانت اختيار كرتے بي -اگركسي إب من عام روست القابت وستانت کے دونق ہدونق ہوتی ہےاوراس کا ہدننا وشوار ہوتا ہے توغو د ملندی سے بیتی کی طرف اُتھاتے ہیں ۔ متانت ورزانت چیوڈ کرٹیکی اختیا رکر لیتے ہیں گرمساہ مال ريسته برنهيس حليته "نابهم أن كى تخريرات ميں بصن بصفور تنع يرمحا ورا ت كابتعال رمحل نہیں <u>سوہ ا</u>نشار دازیں لیکن انشار دازوں میں فوقیت کے ستحق ٹھیل س مولانات بلى كى تصانيف كى سب سے بڑى خصوصيت فلسفها نى تحقيق و تدقيق ا مضبوطی زائے اور منطقی ستدلال ہے ان میں ایک قسم کی حبّرت بھی ہے اور طرزادا وعبريرين بالأحاتي تعيس أن كي عبلك بهان بهي منو وارس ابني طبيعت سيحسن نتيجبر بحنيخا بميحبد ومسئله كوتيره كزناريك جماثر بورب اورخارتان سے نکال کر بھی نااور کیرنقیم و تحلیل کرنا بعدا زاں اُسے ایسے طور سے ترتیب نیا شے اپنی اصلی حالت میرل نظرا کرنے سے اس کی خصوصیات جن رمولا ٹالی ں ایک عمیب خوبی ہے ہے کہ قدیم وجدید میں ایسا ہو ندلگا تے ہیں کرمطلق جنبیت ا تی نہیں رہتی معالم فہمی اور دور الدینی می آپ کے خصا نص میں سے ہے۔ ا اب کی تصدانیون کے مطالعہ سے دنیائے اسلام کی دسمت وعظمت اور خوبیوں اور ترقبوں کا نبرازہ ہوتا ہے۔ خبرا قوام بران کے بڑ سنے سے ہلام میں قامہ: عقیقی فلمت اورخوبیاں نکشف ہوماتی ہیں - بیلتا بیں *سسیل بیندی* 

عام ہی اور دلاویزی میں اپنی اک نظیریں۔
باین ہم موجودہ انشا بردازوں بر ان کو ترجیح نہیں دی حاسکتی۔
دہ ہمیٹ تھوریکا ایک نی دکھاتے ہیں اور دوسرے کرخ سے شیم بوشی اختیار کے
میں ۔ا نے مروح کی تعربیت میں حدسے گزر جاتے ہیں ۔جوائین جھا نبا بی
اس زانہ سے والب تہ ہیں اکن میں سے بعض بعض کو وہ خلفائے واشدین
کے زانہ میں موجود تباتے ہیں جن کو صحیح انتا اور تسلیم کرنا حرف داسے ہعقیدہ
مسلمان نہیں موجود تباتے ہیں جن کو صحیح انتا اور تسلیم کرنا حرف داسے ہملین نہیں ہوسکتے۔
مسلمان نہیں ہوسکتے۔

ایک طالب علم اور میان میں اٹھکر اگریزی میں) جنا با بر مقرد نفن مضمون سے علی و جا با بر مقرد نفن مضمون سے علی و وک دیا جا ہے۔
مضمون سے علی و بوکر دوسری طرف جارہا ہے۔ اسکور وک دیا جا جا ہے۔
نائب صدر یہ ایک طالب علم سے اور اگر جے برنسبل یو نین کلب کا صدر ہوتا ہے سیکن صدارت ہمیٹ ہیں اگر نزی صدر کیا کر تاہے ۔ مقرر سے اگر نزی صدر کیا کر تاہے ۔ مقرر سے اگر نزی کے میں مخاطب ہوکر) کیا اسب ہمر ہانی فر اگر اصل مضمون کی طرف رجم سے کریں گے اور احتراض کا مورقع نا دیں گے ہو۔

ببلاطالب علم رابنی تقریر کوئشر فرم کرتے ہوئے) از آدکی انشا پروازی ن منکر ہوسکتا ہے ؟ اب کا توک ڈکرلیکن حب اُن کا دہاغ جنون کے اثر سے محفوظ تقاتو قلم أن كي جوب تهي اوركا فذاك كإنقاره اورا نفيس سي أن كي برت كا أوازه سارس بهندوستان مين گورخ أكفا -ليكن ا<del>ب حيات</del> مين ووق كاحال يربوا وردر إراكبري ين اكبركا تومعلوم بوكاكر أردوكالا راو لیکاے اُزادہ ہے جس طرح انگریزی میں لارڈ میکا کے کی اریخ ایکراعتباریت اُری ہوئی ہے یا سکے مصنا مین کو وہ وقعت نہیں دی حاتی جس کے وہ زبانِ کم ت اور روانی کے لحاظ سے ستحق ہیں اسی طرح اُر دو میں ذوق ا وراکم ع نا شو*ق سے حرور بڑھے جا*تے ہیں لیکن دونوں کی نسبت صبحے رائے ا*کے اس تخریطا* برخلاف اس کے مولانا حالی کا ڈہنگ حبدا گا نہ ہے ۔ وہ فتی تنقید کے بادشاه بس اورسوا مخ عمري للهن بس ايني أب نظير بس مطرز عباريت ساده ا در مؤرز ہے۔ مبالضہ سے باک ہے اور داقعیت سے دہ بھی تجا وز نہیں کرتے تعربيت سي توحدود كاندر ادراعتراص ب توصيح ريم ساوى كاخبال ب نہ دوستی کا ، نہ بزرگ کا خیال ہے نہلک کے ندا ق کا ، بلکہ جو کھ کہنا ہوتا ہے صاف صاف بے کم وکا ست کتے ہیں اور کھی بیجا طور ریشکتہ جینی تہیں کرستے اور واقعی نقا لصُ کے دکھلانے میں بھی کو تاہی نہیں کرنتے ۔ ان کوانگریزی کے مشہور مصنف مسر حجان مارے سے تشبیہ وی ما بعینہ جو فرق سیکاتے اور ارتے میں ہر وہی آزا واور حالی میں ہے -میکار انداز تخريراب مفقودومتروك باور اركى كااسلوب بيان دلكش ومقبول له بدازال لارو آرت موس أوروز ربندهی روسی بی - اب فوت موسی بی انها-

اطالب علم "ميزرها حب نے بيتي بيتي كي سے كوروار دوك زيره نشا پردازوں میں سے براوا نشا برداز حاتی ہے " بی آسکی ترد ید کے سے بیاں کرا ہوا ہوں۔ مجھے ہرگز بچ زسے اتفاق نہیں اور میں یا کھنے کے سے مجبور موں له از آوکے ہوتے ہوئے مجرز صاحب کی زبان سے حالی کاکیونکرنا م نکلا۔ اُن کو ما سے تفاکہ دہ موجو دہ تجویز کی بجائے می تجویز بیش کرتے کر دو ارد وسکے زندہ انشا پر دا زوں میں سب سے بڑاا نشا پر دا زا آزا و ہے الکیا محوّر معاصب کو بیمعلیم نیں کہ حالی ما بجا اگر برای انفاظ اپنی تحریرات میں استعمال کرتے ہیں ؟ ٠ سے بڑابت نہیں ہو اکر حالی اپنی را ن کے لحاظ سے بے بھنا عت ہیں ید کها ما سفر بهاری اردوز بان خود به بهنا حت ب و می برام برگرد بمركرنے كے لئے تيار نہيں ہوں - بس حالى كى تحريرات بس ايك حكم نہيں ل حَكْمِ وَهُولِ سَكِتَا بِهُولِ كُونُ كَفُولِ مِنْ خُوا وَ كُونَا وَ الْكُرِيرُ مِي الْفَاظِ كُلُونُسِ مِنْ إِس الانکه اُن کے مراد مین الفاظ ہا ری زباں میں موج دہیں ۔ اور اگر وہ ور اغور اثالی سے کام لیتے توجن اگریزی الفاظ کو انفوں نے استعال کیا ہے ان کی مگر عربی کے لفظ *نکھرسکتے تھے*۔غالباً عرب**ی زبان** کے خرا نہ کوا تنا خالی نرسجھا جائیگا جتنا کراردو زبان کو مغلس دنا دار مجها حارباہ - ازاد کے کسی اگریزی تفط کو جب مک کروہ ہاری

باب میں مرحم نہیں ہوکیا ورخود جا ری زبان کا نفط نہیں بن کیا استعمال نہیر اس ایک ات کے مواز نرسے مالی از دسے کم درج پر نظراتے ہیں -جانتك انشاير دازي كاتعلق بي آزاديا يو احتراص بي بي ب كروه ايني مريكا ردشن ہیلودکھاتے ہیں یا اُسے آسان پرحیاھا دیتے ہیں ۔ ہارامقصود بالزات توہیج النصح بن نديدكه ده ووكيا " تلف بي فلا مرس كران كى تخريرات كاكولى ل نظرنہیں آتا کے کی کریرمں ان صفات کا شائیہ تک نہیں جُن سے ان کی رات بالا ال من - وركتبيه واستعارات ، وهطرنه بيان ، وه سلاست زبان ً تنگی الفاظ وه ترستگی وه بے ساختدین کسی اورتصنیف میں کہاں ہے ؟ -د وننرک باغ میں شیئے گل بوسط لگائے۔ نئی کیا ریاں اورنٹی روفتیں ر اورا سکے بوریدہ جبر میں نئی روح کیونکی - ایجا دا ور نوا کمنی ایسے کتے ہیں مدام کے ساتھ تعمیر ہمی ہو ۔ سادگی کے ساتھ رنگ آمیزی ہمی جو ۔ آزاد سے میں ایک انبط بھی کام کی ہوئی توا کھا ای اور شئے یوٹے سے نئی جارت تصلح کار إینه اوری به سے که اُردوا دب میں یہ اختراع واصلا*ح کرسے پر*ونسی اُ زادَ سے زباندان ملک کے لئے ایک شاہراہ بنا دی ہے غواہ کوئی اسپر صلے انہ ملے أمذا وف أب حيات لكفراحيائ قدامت كياب الردونش كونظر كالهمياي تباد در بارِ اکبری بھی اپنی عبارت کی رنگینی کے اعتبارے اُن میں سے ہے اگرے پر کتاب وہ خود ترتیب ونظر ابی کے بعد نہیں جم دلاویر مونے میں کوئی شک نہیں ۔ اِس کتاب میں اکبر کے زیانہ کی تاریخ کا شاہی کا رناموں مک محدود نسیس کیا ہے بلک اس زا نہ کے رسم ورواج موز اندہ

، كى عام حالت الرحايك مرفد الحالى ا ورو يكر خيالات كانقشه كهينيكو يرسين والول كو برلقین ولا دیاہے کہ وہ اس زمانہ میں زندگی بسرکررہے ہیں اور اپنی انجمعور ان وجوبات كى بنايريس اس تجويزت الفاق شيس كرا اوريه بین کرتا ہوں کہ بحائے حالی کے آزاد کا نا م تجویز میں ورج کیا حائے۔ بہرحال میں موجودہ کتو پزسے بحت اختلاف رکھتا ہوں اور اس کا مخالف موں -سراطانٹ کمی -رس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج کا مضمون نہایت ہی جیسیے ورمبران کب اس مل کافی دلیسی سے رہے ہیں -میری تجدیں نہیں اوا انشایر دا زسی کیامرا دلی جارہی ہے ؟ کیا شاعری کی طرح رسے بھی مبالغدا در ذکاتھ كا اجكا و بهاكيا ہے -اگريہ خيال ہے تو إنكل غلط ہے - انشا بروازي سے ب صرف لوگوں کے دلوں براٹز بیداکر نا ہے خواہ میا مقصدر شبہ واستعار ہے مل ہوا نواہ کمیما میں سے بخواہ محا ورات سے انوا ہ مثلوں ا درکھا وتوں سے خوا ولطیفوں اور براوں سے - لہذایں یا کئے سے لئے تیا رہوں کہ مولوی فریر کا ن محريرات دل بين عباكزين جوعباتي بين - أن كى كتابين مراة العروس اور بات النعش اورتو بتراتصوح ابني آب تظير بي - بيلي دوكتا بي عورتو ل كي عليم بين نها بيت ممرومعا ون ثابت هوائي بين ا ورتوبته النصوح تربهيتِ ا ولا و ور زہبی تعلیم کے لحاظ سے لاجواب کتاب ہے۔ قرآنِ سنرلیٹ کا ترحمہ مسرا ان کیلیے الحارا مرادر مفیدس راتبک جوترج ماری زبال میس تھے وہ حبارت کی ہے ترتیبی کی دھرسے تمجدیں نہیں استے متھے -مولانا نزیراحمدنے اپنی انشار ارکو ے کا م لیکرامیا با محا ورہ ترجمہ کیا ہے جواب کوئی اُؤرٹا یہ نہ کرتھے ۔ یہ الب کل کام تقاکہ جسکے ایل زنبلی تھے نہ مالی اور نہ آزاد ۔ سبس برل س تجویز

لی مخالفت کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ میرے نز دیک موجو وہ انشا پر دا زونیم چوتفاطالت کم <sup>دو</sup> جس قدرعبورا نبی زبان برا زاد کو حاصل ہو وہ دوسر مولوی تذرا تھ کھی کسی مصنفت سے رس ارہ میں کر نہیں مولانا حالی بی صرور قا در الکلام ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اُنھوں نے انگریز<sup>ا</sup>ی الغاظ صرور سے استعال کے بین - اس سے ان کی قا در انکلامی میں بٹہ ہیں لگتا ۔ اگرغورسے دکھامائے توانھوں نے انگریزی الفاظامسی موقع پر ستعال كئ بي جهان أردوك الفاظ أس مطلب كوهب كوره ا داكرناها سبت إي ظا ہرکرنے میں قاصر ہیں معلاوہ اڑیں ہا ری زان کی خصوصیت نہی ہے کہ وہ ہرز بان کے الفاظ کو اس فی سے حکر دے دہی ہے ۔ ایک انشا پر وا زاجہا کا درجه رکتا ہے۔ اُس کے لئے صرور نہیں کہ وہ اُنھیں الفاظ کو استعال کیا کرے جوا تکے مصنفین اُسکور کرکے طور پر ُھیوٹر گئے ہ*یں۔ اُ* سکوا ختیا رہے کردہ مترک<sup>ی</sup> نفظ کوستعل بنا دے اور مرقب کو متر وک کرد ہے - ہماری زبان می تج کیک تھے رس کے لحاظت اسکوب ایکناسراسر علکی ہے ۔ اِس کی سباسے بڑی خو الی ہی ہے کہ جو نفظ حاسبے کسی دوسری زبان سے جیس سے اورا سکوانے میل سیا اللے مطلق اجنبیت اقی نررہے رسی مولانا حالی برجواعتراص اگریزی انفاظ کے تعال کے ارد میں کیا گیاہے وہ بھاہے اور میں اُسکے ا ننے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں رمشنومِ شنو کے نعرے) <sup>ب</sup>ر کیا مولو می <del>نیزیر احم</del>ر اور علا مئے شبلی اِس سے ستشی میں ؛ بہرگز نہیں سوزاد بھی اسسے آزا د نہیں صرف فرق کروبش کا ہے جو نظر انداز کئے حاشکے قابل ہے۔ البتہ میری رائے میں حاتی کی حاکم سنبلی به ورجرًا منا زحاصل سے كه وه انشا بردازوں ميں سب سے مين مين اور برتر

نے جائیں ۔ اُکٹوں نے مختلف النوع کتا ہیں تخریر کی ہیں ۔ اُس کی تصنیفاست ہم کوسلیٹ صالحیین کے ها دات وحالات کا بتہ جلتا ہے - <sup>ہا</sup> ریخ اس بر ہارے نئے نہایت منروری اور ناگرزیر ہے شبلی کی تحریرات میں ن کا رجمہ جرمولوی نزیر احمد نے کیا ہے بے شک وہ یا محا ے انفہ سے لیکن مو**نوی صاحبان اُس بریہ احتراض کرتے ہیں کہ** بعض لعض ورحمه اموا ہے ۔ حالی کی تصنیعت حیاتِ حا وید کے شاک عمدہ اور کارا مرہ ورمجاکو برقسمتی سے نتاعری سے کوئی دلجیسی ہنیں ہے گرمشنتا ہو<u>ں کرمٹ</u> و شاعری بران کامقد مهلاجواب ہے ۔ شایدانیا ہولیکن حال ہی می<del>ں شب</del>لی کی ، مواز ندانی<u>س و دبیر شالعٔ ہوئی ہ</u>ے رکمیارس سے زیادہ موزسگا فیا ں ا در <u>ں مالی محتقدید تنعروشا حری میں یا بی جاتی میں ؟ - اس میں کوئی شب</u> نہیں کہ یہ جا روں بزرگ قابلِ احرّام اور لالت*ی عزنت ہیں اور یعے یہ سیے ک* مندہے ۔ ہیں تو علامتر مشبلی کوسب برتر جھے دیتا ہوں اور تجویز موج لی مبعدا زان مجرز نے مخالفیس کا جواب دیا وہ تقریریں مانظر نعت ختم ہوجیس توتج ریر کو دوارہ پڑلے گیا اور نا سیب صدر نے ممبران ب عار شور و تنخب کرنے میں شہور ا فاق ہیں اور نشرارت اُن کی آسٹی میر کا گا ہے ۔ مبلہ برخاست ہوتے ہی اینوں نے اتنا شور وغل مجایا کہ میں بلنگ ب موتا سوتا أجهل بإدا ورميري أنكو كمال كئي - كيا و كيفتا بول كه نه على لا هم كالجرايج

ر ایونین کلب سے ، مذهبی گڑھ کے نثر برطلباء - درگف فیاع کا وہ مباحث ہے ، ملکہ سینت فیاء کی مرم روسمبر کی صبح بنو دا رہے ۔ اور میں غازی آبا و میں اسنے مکان م موجود ہوں ۔

میں نے جلدی جلدی حوائجات سے فارغ ہوکر وصنوکی اور نمازِ فجرا داکی۔ بعدا زاں فوراً رات کے خواب کی سرگزشت جو کچیج حافظہ میں قائم بھی لکھنی شروع کی الحدیث کا صروری حصیہ یا درہ گیا ۔

سوال کا جواب -

جواب بی دیا جائے کہ مولانا ماتی سب سبے بڑے انشا برداز تھے ۔ صبح صا دق کاخواب
کبھی جوٹا نہیں ہوتا لیں بیں تو اس رائے برمضبوطی کے ساتھ قائم ہو کہ ولانا ماتی
انشا پردازی میں لب سے کو سے سبقت لیکئے ہیں ۔ آپ اس کوا نہیں یا شاہیں ۔
انشا پردازی میں لب سے کو سے سبقت لیکئے ہیں ۔ آپ اس کوا نہیں یا شاہیں ۔
مجاب کی مودی ظفر الملک کے سوال کا دو مراج دوابھی حل طلب ہے ۔ وہ بیکہ
دوسیاسے زیا دہ اُردو کی خدمت کس نے انتجام دی ہی بلاشتبہ مولانا حالی نے اپنی
موالی عمری کا رواج اُردو زباں میں مولانا حالی کی برولت ہوا مقدمتہ شعر دشاعری
میاب ناعری کی صل حقیقت کا بتہ جالا اور بیٹی برولت ہوا مقدمتہ شعر دشاعری
میاب ناعری کی صل حقیقت کا بتہ جالا اور بیٹی اور مسلما نوں میں تعلیم نسوال کی ترکیل
میاب انسان اور سے تعلیم نسوال کو بہت مدیم ہی اور مسلما نوں میں تعلیم نسوال کی تا عرب ہی تھی ہوئی ۔ بیٹو کہ وہ بھی تھی ۔
میدا ہوگئی ۔ بیٹیا روں اُنٹا پر داز عجی اُنٹا تی ہے کہ تھوٹر سے بہت اُنٹا عربی میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اُس کے اُنٹا کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اس کے اُنٹا کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اُس کی کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اس کی کیاب کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اس کیا کیا کہ کی کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اس کیا کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اس کیا کہ درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُد فع اور اعلی ہے اُدر کیا کھوٹر کیا کہ درائی ہوئی کو درجہ میدانی شاعری میں اِن تینوں سے بہت اُدر فع اور اعلی ہے اُدر کیا کھوٹر کیا کھوٹر کیا کھوٹر کیا کہ درائی میں اُدر کیا کھوٹر کیا کہ درائی کیا کھوٹر کیا کھوٹر کیا کہ درائی کوٹر کی کھوٹر کیا کہ درائی کیا کہ درائی کی کھوٹر کیا کہ درائی کیا کہ درائی کیا کہ درائی کی کھوٹر کے درائی کیا کہ درائی کھوٹر کیا کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کیا کھوٹر کی کھوٹر کے دور کی کھوٹر ک

سوال کا دوسراجزو اور شکا جوا ب

رود کی جو بلجا ظ شاحری خدمت د مکھی جائے تواس ہیں بھی حالی ہی سب سے اُگےنظ نَعْنِكُ رِلْكِنْ سُوال كے تبلے جزوكو دوسرے جزو كے ساتھ بڑے بنے سے يہ بات مجھريں تی ہے کہ ملجا ظ انشا پر دازی اِن میں سے کسِ نے سے زیادہ اُرووکی خدمت انجام دی ۔ بھکوانیے خواب رجن کا میں ابھی ذکرکر حیکا ہو ں بیجدا عتقا و ہوگیا ہے ۔ جنبا تخی*س* لے طالب علم نے اپنی تقریر کے دوران میں برالفاظا دا کئے گئے ۔ بے تک ہاری برمتی سے از آوبا وجو وز نرہ ہونے کے اُردوکی خدمت سے <u>یں کیونکہ یہ بات سب کومعلوم ہے کہ وہ جنون کے مرض میں بہتلا ہیں تا سمم</u> جو کچھ اُر دو کی خدمت اُن سے خلور میں اُ مئے ہے میں بلاتا مل کہہ سکتا ہوں کہ وہ س نفیّن کی خدمات سے بہت زیا وہ اورار فع ہے '' انسپر ایک طالب علم نے عمرٌ اعز تقاكرمفرز نغس صنمون سے علیحدہ موکر دوسری طرنت حار ہاہے اور ٹائب منترک سے کہا تھاکہ وہ اصل مضمون کی طرف رجوع کریں مجھکا اب کک س طلبط پر خصتَه آر با ہے کرا سنے مقرر کوخوا ہ مخوا ہ لوگ د اِ ۔ ور نہ وہ اپنی تقریر میں ضر د راس کا بر بھی کا فی رفتنی طوالتا اور مجھکو سوال کے اِس روسم*ے جز* و کے حواب وسینے ہیر بانی ہوجاتی ۔ اہم جواب تو وہ طالب علم د سے ہی حیکا ہے اب تھیے صرف اس جا رلا کرتا با تی ہے میں بھی فی الواقع تجھتا کموں کہ آزا و شے اِن سب صحا ریا وہ اُر دو کی خدمت انجام دی ہے ۔امزا دینکسی الیوسی الین کے ممبر تھے نہ وہ سی ں میں شریک ہوئے اور نہ وہ کسی نمی و ملکی تحریک سے یا نی ہوئے ۔ اُن کوشموع سے اپنی زبان کے تخفظ کا خیال تھاا ور اس کو دلجیسیا اور ہر دلعزیز بنانے میں کھول کے نِي تمام همرص *کردي -نتيم به مواکه کرنل بالرنځو د کالرسر ر*شتهٔ تعليم صوبه ني<u>جا</u> ب يق أكفول نك أزادكي مردس صوب نبجاب من أردوكومرد بعزيز بنا والاراورواي ادر کہر نے کی تراہی کے بعد أردوكا صدر مقام لا مور موكيا - سكر وں اخبارات ورمائل نبیاب سے شائع ہونے لگے اور اب بھی اُر دوا خبارات ورمائل جمقد صوبہ بنجاب سے شائع ہوتے ہیں سی اور صوبہ میں آئی تعاوییں نہیں سکلتے ۔ کیا کوئی اُ ور مصنف دعویٰ کرسکتا ہے کو اُسنے کسی ایسے صوبے ہیں جہاں عوام کی زبان اُ وٹر ہو اُر ووکورائج کر دیا ہے اور اُر دوکی قدر وطن سے زیا دہ غربت میں کی گئی ہے ۔ ہفخ اُزاد ہی کو عاصل ہے اور اُر دوکو ابنی مخر مراکرنے کی حاجت نہیں مختلف لہور کتابیں لکھنا اُوڑ ہات ہے اور اُر دوکو ابنی مخر مرا ت سے مطبوع و مقبول کرا و مینا ووسری بات ہے ۔

فربعی چیزے دگراگاس چیزے دیگر ہت

یوں توان سب بزرگوں نے حتی المقد درار دوکی خدمت کی سے اور الکردوزبان ان کے اصانات سے کئی ایندہ زمانہ میں بھی سبکدوش نہیں ہوسکتی ایندہ زمانہ میں بھی سبکدوش نہیں ہوسکتی لیکن آزادکی خدمات نہایت وربع اور نہایت اعلیٰ ہیں۔ اور اس زمانہ میں انہوں سنے المہور میں آئی ہیں جب اُردوکی خدمت کی مخالف کی بنا پر نہیں کی بلکہ اُن کا ذو تی زبان اُن کو مجور کرا لھا اُردوکی خدمت کی مخالفت کی بنا پر نہیں کی بلکہ اُن کا ذو تی زبان اُن کو مجور کرا لھا اُردوکی خدمت کی مخالفت کی بنا پر نہیں کی بلکہ اُن کا خوار سے کہ جہ بنیں کے جب اُردون اُرکی کا تفسیلہ نا مرضیعہ اس صوبہ میں اُنھا تو سوائے سرسید سے اُور ابنی ایس منافی بنیں کرتے اور اب بک کی بنیں کرتے تعدین اُنہاں نہاں اور اب بک کی بنیں کرتے تعدین اور ابنی منافی میں ہے کرتھ نبیاں اور ابنی منافی میں ہے کرتھ نبیاں تا ہوں کی نذر ہونا میں سود ہے اُنہا یا جا سے ۔ ور شکتا ہوں کا لکھ اور کیا وں کی نذر ہونا میں منافی میں اُنوا وکی خدمت اِس بارہ میں ظاہر سے ۔ نیجا ب میں اُردوکت ہیں خصر ف اُنوا وکی خدمت اِس بارہ میں ظاہر سے ۔ نیجا ب میں اُردوکت ہیں خصر ف اُنوا وکی خدمت اِس بارہ میں ظاہر سے ۔ نیجا ب میں اُردوکت ہیں خصر ف اُنوا وکی خدمت اِس بارہ میں ظاہر سے ۔ نیجا ب میں اُردوکت ہیں خوص ف اُنوا وکی خدمت اِس بارہ میں ظاہر سے ۔ نیجا ب میں اُردوکت ہیں خوت ہیں خوت ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہیں۔ اُردوا خیا راحت در سائل نے خوت ہوتی ہوتی ہیں۔

خالع ہوتے ہیں بلکہ عوام دلجیسی سے خریدتے اور بڑہتے ہیں - اور میر حالت جواس وقت بنجاب میں ہے ایس بلاغوی تر دید کہرسکتا ہوں کہ میصرت آزاد ہی کے دم ت دم سے ہے ور نہ بنجب اب میں کوئی اُردو کا نام بھی نرجه انتا -

موریخی تنهها (دن ساس) وکیل غازی آباد

## بسم النّدالرمن الرّسيم مُر د وكاسب سيم بطرا انشا برداز!

بروال کروشمس العلامولانا محرصین آزاد کمولانا شبلی کمولانا حال اور مولوی نذر احدصاحب میں اُردوا دب کا سب سے براانشا برواز کون ہے ؟
اور کردوکی سب سے زیادہ کس نے فدرستا کی پج جس قدراً سان اور دلیس سیکا آتا ہی اس کا جواب شکل کا اور فیرفیصل ہوگا گاردو دنیا ہے ادب کے بیٹموشل اربعہ یونتواپنی اختراق و تنویر سے چیہ چپہ کوروشنی ہونجا رہے ہیں ۔ کمر اربعہ یونتواپنی اختراق و تنویر سے چپہ چپہ کوروشنی ہونجا رہے ہیں ۔ کمر فیصلہ طلب امریہ ہے کہ اِن میں کوکب اعظم کون ہے ، اور کس کی ادبی روی اور وں کی روفنی ماند برجا تی ہے کہ این میں کوئی ان میں مجنیب انشا بردا زسب سے اور وں کی روفنی ماند برجا تی ہے کہ این میں مجنیب انشا بردا زسب سے برطاکون ہے ؟

جو لوگ زبان کے چنخارے محاورے اور روز مرے بر عبان ویتے ہیں ، بیگیات سے الے حکے ایک معول بازاری کی گفتگر ، کتا بوں کے صنحول بر حرون کا لباس بینے ہوئے و کیھکر ٹوش ہوتے ہیں ، اورانشا بروازی کی کے اللہ عباروں صنوات ممس العناری ۔

ى رختم مجمعة بن اكهركس وناكس اشريف ورفريل امير وغريب اشاه وكداكى گفتگوا أنفيس الغاظيس ا داكيجائے وجوعلى العموم استعال كئے حاتے مِنْ فُوْاكُورْ نذير احد ايل ايل وي كويش كرنيك اكه يه شرف الهيس كوحاصل ج اورائکی کثیرتعانیون کے ہوتے ہوئے جوانے طرزیں لاجواب ہی نہیں مبیل ہیں اکسی کاخن نہیں کہ وہ اردو کا سب سے براانشا برداز بنا یا جائے اس رعوی کے بھوت میں الا تعداد تصانیعت سے اِم اجن میں سخب لکا ہے سے نے کے ترجہ قرآن مجید تک ہے اپنی کئے جا کینگے اور مراتہ العروس تو بتہ النصوح ، رو یا نے صاوقہ اور ابن الوقت وغیرہ وغیرہ کے ایک ایک کھیکے ب و نے جائیں گئے ، عبارتیں نقل ہو گئی ، اوران کی سادگی ا برحنگی ، نشستگی ، روزمره اور سلاست کی زوردار الفاظ میں تعربیت و تحیین کیجائے گی، شوخی و بے تکلنی اوراس امرکی اکراپ نے عور توں کے کیر کر کس خوبی سے ئے ہیں ' عور توں کی زبان اور خیالات کو جو مبوکس بطاقت و ثوبی ساد اکیا ہے سائش كيمائي كي دن كي ضحات طنزات بزم بس لائي عِائيناً كي كراعت رونش هول -مسكدس حسال يرمرونين والع إنى بنوك أس بزرك محامركا وه قرمه " نكاليس محيّج م كو د نيا دلطا ف حيس حالي متى ب - الكي لصانيف كي فرا اگرچہ اتنی طویل نہ ہوگی مبتنی ڈاکٹر صاحب کی ہے ، گران کی بہتیل نکتہ سنجی ورقیقر نظ سی ، سخن ہمی وسخن س فرین بلند بردازی ووسعت نظری سے نبوت یں، یا دگار فالب حیآت سعدی اور میآت ما دید، بیش موعمی اور نقادخ طرز تخریرو مختفانه کنہدیسی و کھانے کے گئے ، سعدی و فالب کے حالات بیے ردنق منل بڑ ا ئ جاسے کی مسدس موجزر اسلام سے سا موانہ بندلقل کے جاسے ا در نیجرل شاعری کی ادلیت کا طرہ ، دستار فضیلت و کمال میں لگاکر ، اُر دو کھے

ب سے بڑے انشا پر داز کے تخت پر بھائیں گے۔ برشاران تبلي! ادر اسلامي اربخ وا بام گذشة ومشا بيرا م رکھنے والے الفاروق کے مصنف کو بزم میں لائیں گئے اکر اس محقق و طبع نظر مصنعت کی موجود گی میں بہر نے اردولی بے حقیقت نر ابن کو عبیس کسی علمی خیال کے اداکرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اپنی فلسفیا نہ تحریر المحققا نہ طرزہ لال عالمانه ومورخا ندخيق اورمنطيرانشا بردازي سيمعراح كمال برمهونما ياكه آج أروو دنیای مہذب ترین زبانوں کے سامنے الفاروق والمانیوں ، النعان والغز الی <sup>،</sup> سرۃ النبی وشعرالعجم کے ہوتے ہوئے نظرینجی نہی*ں کرسکتی '*یورب کے ب**ڑ**ے *بلے* شرقین نے اتبلی کے بہم مہونیائے ہوئے معلومات سے استفادہ کیا ا اپنی کتا بوں اور مضمونوں کا ماخذ بنا یا، میرایسی تصانیف کے مصنف کے سوائس کاحق ہے ، جس کوار دو کا سب سے بطرانشا برداز کی جلے و انکی زروت انشا ہر دازی ، وسیع انظری ، محته فہمی و دقیقہ نبی اور فلسفیا نہ طرز استدلال کے تعدت میں الفّاروق والماكموں الكّلام والغزّالي البيرة النبي وشعر البجم كي شیم جلدبن مبن*یں کیا میں گی صفے کے صفی*ے مولانا کے رور قلم کا املی منونہ کھانے کیلیے گران حشرات کے معتقدیں ویرستار یا تو سوال کی حقیقت کو نہیں بہونیے ا با اس تحف سے نا واقعت ہیں ، جوان تینوں اصحاب بر تحبیب انتا پر دازی فوتیت رکھتا ہے اور جوخالص انشا پر داز ہے ، اور مب سے بڑا انشا پر داز ، جس کی بخر برکا ایک ایک نفط اوب وانشا کی جان ہے ، جس کی نسبت کہا گیاہے کردو اردو سے معلی کا بیرو ہے " جس کی انشا پر دازی اتنی اعلیٰ وار فع ہے ک اس کے علو در فعت کا اندازہ ہم سے لوگوں کے لئے شکل ہے - البان ان متقدات میں ایساسخت ہوتا ہے کرشکل سے اسیس تبدیلی گوارا كرًا ب مبت سے لوگ اليے ہو تھے، جوظر الملك صاحب كے اعلان كے سيلے ان حاروں بزرگوں کی نسبت خاص خاص رائے رکھتے رہے ، اور اب أسی كی بیروی کرتے موسے ، اپنی اصابت رائے کی داو لینے کے داسطے ، زمین واسان قلاب المائي ك، بهت كم توك مول ك بوجباب ظفر الملك صاحب ك ا علان کے بعد غور و فکر کر کے کئی میٹھ پر بہونچ ہوں ' اور ان بزرگئے ستیوں کے مقابلہ میں ایک کو دوسرے پرتر جیج دیتے ہوئے، مرجات وخصوصیات جوانکو دوسروں سے متا زکرتی اور باعث تفوق ہیں ' بیان کرسکیس -من ہے میری نبت بھی یہ کہاجائے کہ میری بھی اس کے قبل کو ان رائے تھی 'جس کے اُطہار کے لئے 'ویل کے صفحات رنگ ریا ہوں ' کیکن میں اسپ کو بقیس دلاتا ہوں' میں حیاروں بزرگوں کی نسبت کونی رائے نہیں رکھاتھ ورنه مجمارتنی سے عقیدت اور ند کسی کاطرفدار اور برخفس کو صاحب کمال نگا ورامنی انبے رنگ وطرز ۱۰ وراینی حکمه ایک کو دوسرے برتز جی و تیا بھیا ۔ ولا فا ظفر الماك صاحب علوى مك اعلان كود كمهارا ده كيا " يس بمي كم له تصول ا جها نتک نجوک<sub>ی</sub> مل مکیس <sup>۱</sup>ان اصحاب کی تصانیعت مطابعه *کیس <sup>۱</sup> غور و فکر سسے* رط ما اعیس نطرون سے مطالب ومعانی برنگاہ طوانی اورانکی انشار دازی كا إلهم مقابله كيا المنزكو بعد خورو خوص بهاراس راسة بربوري المس سك اظهار سے سے بیصنیات اختیار کئے ہیں۔ یں نے اور عرض کیا ہے کہ لوگ اس سوال کی حقیقت کو نہیں بیوسیے ا اس سے ماشا دکالہ محسی کی کم نہی ' یا اپنی سخن نہی خلا ہر کرنا مقعد نہیں ' بكر مطلب يرب كر لذكها صدوو مقرر كئ بوست بغير بروس خوبي كوجومدوح یں بائی جائے بین کردیتے ہیں ' حالا نکہ سوال کے صدود سے تعلق رکھنے والے اسیار ہرگز باعث تفوق نہیں ہوسکتے اختلاً یہ دریا فت کیا جائے کہ تا پریخ اسلام کے مولانا شرر اور مولانا شرر کواس کئے تر بھی دیجائے کہ والے کے دیجائے کہ وہ نا ول اچھ لکھ لیتے ہیں ۔

سوال کا بیز بید کیا جائے۔ تو دو صوں پر منقسم ہوگا۔ (الفٹ) انہیں ا دب اردو کا سب سے براز انشا پر داز کون ہے ؟۔ (ب) ارد دکی سب سے زیا دہ کتنے خدمت کی ؟۔

یں علی مالی وان دونوں حصوں برروسی طوالوں کا لیکن ان صدو و
کے باہر قدم میں ندر کھوں گا، شلا کسی میں اریخی یا حدم تحقیق کا نقص ہو،
گرانشا پردازانه خو بیوں کا ، مالک ہو، تو میرے لئے یہ نقص چنداں قابل احتنا
نہیں، یعنی میں مقا بلہ صرف انشا پردازی میں محدد ور کھو نگا، جو سوال سے
تعلق رکھتا ہے

نخذت وغر در کی تصویرالِفاظ میں اِس طرح کینھے کہ مجسمہ میٹن کر دہے ۔ خیا لا ت کو محوسات کر دکہا ئے ، ''نگھوں سے دکہا و بے ۔کسی چنر کا حال تکھے' تواہیء آر یں کہ ساھنے لاکے کھر<sup>و</sup>اکر دے - رزم کا نقشہ کھینیے ، توصفحہ قرطاس کو خونیں نبا<u>ھے</u> انکھوں کو ارنے اور مرنے احلہ و دِفاع کے مناظرا ور کُتتوں کے پینتے دکھا و ہے ۔ جنگ کی کیفیت اس طرح بیاں کرے کر الفاظ سے الوار کی حیک ان کیے ' برم کا جربه اتارے توبوں ، که سروروانبسا ها کومجم بنا دے میش وراحت کی تجبیر و خصر ار کے سامنے ہے آئے ، ہر نفط وجلہ مسرت وٹوشی کا عالم ہو ، اور ہر ترکیب بازش بجت الكيز بو-

اس کے لئے یہ صروری نہیں کر نفات کے الفاظ ختم کر فوا سے جائیں ، غیرانوس کلام سے کان اُنوس کئے جائیں ، عربی وفارسی کے تقیل اور برق نے براے نفط اضافت دراضافت کے ساتھ لائے جا بیس ، جس سے مفنوں دقیق و بچیدہ ہوکر مام فھم نہ رہجائے ۔ بلکہ انشا پر دائری کا سب سے ا على مرتبه ير بي كرأنشا بردار عام افهر صاف وسنيس، محاورت وروزمرك میں ناریخ وفلسفے کے مبائل اس من وخوابی سے ا داکرے کہ ولوں برگراں نہ گذر کے ا مضامین کلام کی کفتگی و شوخی سے ایسا کرد سے کہ علوم وفنوں کے مسائل فسلنے رم ہوں ، جابل سے جابل ان رطع سے ان راج مدان وراج مدرسے

ظاہر ہے کہ انشا بروازی میں معاشرتی وندہبی اصلاح واخل نہیں اور نر تاريخ وتنقيدين منحصرب ستمس العلاء مولانا مجرسيس صاحب أزاد وبلوى كالطرميم بحِنْتِيت انشا بردازي وقعت وعزت ركهنا سے ۔ بخلاب مولانا نذيراحروشلي حالي ا لہ ان لوگوں کا لطر بھے خاص حیثیت وموصنوع اور علم و فن کے محاظ سے قابل آڈیج

بولانا نذر احد کی تمام کتابی، معاشرتی ونزیبی اصلاح سے تعلق رکھنے کی وجہ سے س قابل بس کراردو کی مبترین تصنیفات میں شار کی حالیں ، علامہ شابی کی تام تر عننفات تاریخ وفلیغة ایخ سے تعلق رکھتی ہیں، اور طریقے والاان کی فلیفیا ٹھ تحقیق ومورخانه تدقیق کی واود کیا ا مولانا حالی کانٹر مجرنقا وانه و سخن سبخانه ب اوراسی ختیسیت سے لائت تخسیس ، گر علامه آزا دان تهام قیو دَست بالاتر ہیں ، انکی انٹا پر دازی فی نفیہ اتنی وقیع ورفیع ہے کرائلی تصانیف تا بریخ وفلسفہ تاریخ کے معلیارے کوئی وقعت نہ رکھتی ہوں تو بھی محض انٹا پروازی کے لحاظ سے اس لائق ہونگی کرار دوا د ب نظیر میش کرنے سے عاجز ہے ، واقعةً علا مرزاد ئی انشا پروازی اتنی بلندہ کر اجلک وئیا سے اروو نے ایس ترقی ظیرہیں بدا علامہ مرحم انے طرز خاص کے موجداور ساتھ ہی اس سے وو خاتم " تے کہ اب ک انکی کوئی برابری نیوں سکاہ ادر آنیدہ کے لئے اُمیدے بلکہ وہم سے ا دراریہ اِت خیال کرنی حاسیے کہ کوئ ازاد سا ہوسکے۔ انھی انشا بدوازی کی بنايرايك مشهورموقعه يركهاكياب الإازاد أردوك على كالهيروسي ك انکی بمبیل انشا پر دازی کوتعراف و توصیت کی حاجت نہیں ، نرکمی کے قا یں اتنازورہ کراس کی خوبیاں دکھا سکے ، نمسی کے محتوں میں طاقت کہ اس کے معنوی حن کو اُنہار سکے۔ سلاست دروانی، مساختگی درجتگی اور سا دگی و بے تکلفی انکی انشا بردازی كے خاص محاسن من معد في جهو في جهو الله على معدى الفاظ الله عليس فقر سنتہ ترکیب ہوتی ہے ، گراس کے ساتھ ، بیان کی جدت ، معنوں آفرینی و بلند خیال کی وه کام کرتی ہے جوجا دوسے نہیں ہوتا۔ انسان سحور ہوتا ہوا لیکن انکی کریر، اور سادہ کخربراس سے کمیں زیاوہ موٹ ہوتی ہے۔الزشکی

یہ مالت ہے کہ براہنے والے کا داغ مطل ہوجاتا ہے۔ داغ کا کام ہر بات یں غور و فکر کرنا ہے گرانکا طرز بیال اس قدر دلکش و دلفریب محیر و مبہوت کن ہوتا ہے کہ داغ بیجار موجاتا ہے۔ مکن نہیں آپ کسی موضوع بر آزاد کی تحریر برا بیل ور کر داغ بیجار موجاتا ہے۔ مکن نہیں آپ کسی موضوع بر آزاد کی تحریر برا بیل ور

بجرائلی زبردست انشابر دازی کے کمال کا حال یہ ہے ، کرکسی علم وفن، ی موصنوع وصنعت مسے مخصوص نہیں اونیا میں بہت سے الیے انتایر واز ہیں ارك ي صرف ساسي مصنايس لكوسكتي بي البت سه تاريخ اي بر رُورِ قَلْمِ دِکُهَا سِکِتْے ہیں ' بعض برمیہ مصنا مین سیروخام کرتے ہیں ، بہ رزم ہی برقلم اکٹاتے ہیں 'اکٹر 'خوشی ومسرت' بہجت وسرورکے مناظر خوب کہاتے بعض عمر والمركى تفور لمنع أس اوركم وكل ظريفانه معنا من للحت إن-موجاتا ہے ، کرچند سطوس لکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ بالفرحن لکھی بھی کیس، تولیسی لہ انشا پر دازی کا انجد نتواں اس ہے کہیں ہتراکھ سکتا ہے ۔ لیکن پر و فیسر آزاد کو خدا دا د قدرت حاصل ہے ، کہ بزم کا نقشہ دکھائے میں توراحت حیات کومجم ما ہے ہے اتنے ہیں ۔ رزم کی تصویر دکھاتے ہیں تو تلوار وں *کی حک* مسرت والبساط کے مناظر دکھا تھے ہیں ، تومسر ورمحبیر ہی تکھول کے سامنے ہے استے ہیں برگر بڑے والے کے حیرے پر دونق اور اسکھوں میں چھک سمباتی ہے۔ واقعات غم والمربیان کرنے ہیں نومنا طب کے نظام وموی میں اختلال بیدا ہوجا اسی جہرہ ہے ارونق ازر دا ور حرکمت قلب بہت اسی رورد کہا سکتاہے ، ویلے ہی نطائف وظرائف میں۔ واقعات کے بیان مین مطرح اقع روان ہوتا ہے ، ویا ہی قصص پر بلکہ انکی انٹا بر داری کا سلم کمال ہر ہے کہ واقعات بھی اپنے طرخاص ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فہانکا طف علل ہوتا ہی ۔

انشا پر وازی وا دب کا سلم کہ ہے کہ کی علی موضوع دفن براس صطلاحا اور بطرے براے دقیق سطح شکل الفاظ ہیں لکھنا مشکل نہیں ، بلکہ انشا بر دازی کی معراج کمال ہے ہو کہ کیا ہی مضمون ہو، تاریخی ہوکہ معاشرتی ، ساہی ہو کہ تدنی بعد نیا ہی مضمون ہو، تاریخی ہوکہ معاشرتی ، ساہی ہو کہ تدنی بعد فی اس میں دور مرے وجاورے ہیں ، سیس عبارت ہیں ، مشعبة ترکیب ہوا ور بہاختہ دہی روزم سے وجاورے ہیں ، سیس عبارت ہیں ، مشعبة ترکیب ہوا ور بہاختہ عبارت ہیں ، مشعبة ترکیب ہوا ور بہاختہ مبلی برجبتہ الفاظ ہوں اور بہا میا در استعارے ، یہ علوم ہوکہ علم سے الفاظ خود مجود محل رہے ہیں ۔

ملامہ آزآد د ہوی کی تمام تصنیفیں الی ہی جیں اٹری ہیں کہ ادبی ہ ب جس قدر آب حیات سے للعت اندوز ہوں گے اُ تناہی بلکہ اس سے زائد و آبراکبری سے آپ کو جو خوبی سخندان فارس میں نظر آئے گی وہی قند بارسی میں میدنعیوت کے کرن بھول " سے جتنا محظوظ ہوں گے 'اُ تنا نیر نگ خیال سے مسرور' سفر نا مہسے کرن بھول" سے جتنا محظوظ ہوں گے 'اُ تنا نیر نگ خیال سے مسرور' سفر نا مہسے

آب أتنا بى خوش مو تك جننا كمتو بات أزاوس

اور آزاد کی جن خصوصیات برنظ برگری سے وہ تھیتی السنہ ، بے تکلنی وسادگی
اور آزاد کا انداز بہاں جس سے انکی ہر کھریر مرصع وزر نگار معلوم ہوتی ہے - مشلا
برج بھا شا برع بی وفارسی انزات و کھل الا ہیں ' ایک عام انشا ہم واز ' تحقیق و آئی ا کرکے ' بیجیدہ عبارت میں بیان کر نگا ، گر تکلف و تعنیع سے آزاد کوں لکھتا ہے ا۔
" حب موصاحب زبان تو میں اہم لمتی ہیں تو ایک کے دیگر روب کا دوسر سے بر
مزور سایہ بڑتا ہے اگر ہو ہی ہو تھی ہیں ہو گھے اس مقام پر زبان سے غرص ہے '
خلف رسوم پر بھی ہو تے ہیں جنگی ہو گھے اس مقام پر زبان سے غرص ہے ' اس کے اس میں گفتگو کا ہوں بطاہر ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم میں ہی ہے تو ہے تو اپنے ساتھ ملک کی صدیا چنریں الی لاتی ہو کہ جو بیاں نہیں تقیم ، اشاء نرکورہ کہ جی حزوری اور کھی الی یا عث ہوا تی ہیں کہ انھیں ستاحال میں لینا حزوریات زندگی سے نظر ہی ہیں اور کچوشی کام میں لاتے ہیں اور کچوشی کام میں لاتے ہیں اور خوشی کام میں لاتے ہیں اور ان ان ایس سے بہتری چیزیں تو اپنے نام اپنے ساتھ لاتی ہیں ، اور بہدا از دوسری بہتیری نئی ترکیب سے یا اکل بُرُل کر بیاں نیا نام باتی ہیں اور یہ بہلا از دوسری زبان کا ہے ، اس کے علاوہ جب یہ دونو ایک جگہرہ سیکر شیر و شکر ہوتی میں توایک زبان کا ہے ، اس کے علاوہ جب یہ دونو ایک جگہرہ سیکر شیر و شکر ہوتی میں توایک زبان میں دوسری زبان کے افغال میں جائے ہیں ۔

جب بھاں ومیزباں ایک دوسرے کی زبان مجھتے لگتے ہیں تواکی نوٹنا اور مغید تبد بی کے لئے دستہ بدیدا ہوتا ہے ۔ کیونکہ اگر جہ جاسع انسانی کے اتحا دسے سکے خیالات متنق یا قرمیب قرب ہوں 'گرانداز بیان سب کا عبداجد اس اور طبیعت بھیشہ نئے انداز کو بیند کرتی ہے 'اس نے ادائے سلے معلی میں ایک دو سرے کے انداز بیان سے بھی فائی انتحا ہے ہیں انجر نئی تشمید بدیں کی طبیعت ہتا اس ایکر انہی بین اور عبی تعدارت لیکر ابنی بہانی تسمید بدیل و تبعل استعاروں کا ذکر برستے ہیں 'اور عبی قدر زبان میں میا قت ہے 'ایک دوسر سے کے خیالات اور نئی طرفہ کو لیکر اپنی تراب میں نیا مرو میں حارت میں ایک دوسر سے کے خیالات اور نئی طرفہ کو لیکر اپنی تراب میں نیا مرو میں ایک دوسر سے کے خیالات اور نئی طرفہ کو لیکر اپنی تراب میں نیا مرو میں کارک تے ہیں۔

یہ انقلاب حقیقت میں وقت برتست ہرا یک زبان برگزرتا ہے ' جنا نمی توم عرفیج جوا کی زانہ میں روم ہے ان اور میانیہ وغیرہ سے ملط معا بوئ متی ' ہزاروں لفظ علی اور غیر علمی وہاں سے لئے ' اس طرح فارسی زبان عربی ورزکی وغیرہ الفاظ سے الامال نظراً تی ہے ، اگریزی کے باب ایس مجھے کمنا زیبانیس کیوکہ اب روشن ضمیر انگریزی خواں بہت ہیں ، اور وہ مجھ سے زیا وہ حاشے ہیں ' گراتنا کہنا کا فی ہے کہ جس طرح ایک مهذب سلفت کوتمام صنروریات سلفت کے کارخانے اور ملکی سامان مونے حالیت کے کارخانے اور ملکی سامان مونے حالیت سلے اندازاد کی سامان میں موجودیں - اندازاد کی رئیان میں موجودیں -

اب مجع انبی زیان میر گفتگو کرنی حاسیه ، نیکن میر او دلانا وا جب بهرکه ارد و کمان سے تکل ہے اورکیز کر تکلی ہے ؟ اُرووز بان اول لین رین شست برخاست كى صرورتوں كے كئے بيدا بوگئى، بندوں كے سابھ بندى مىلان جواكثرا يانيوں بإنتركتا نيوس كى ادلاد نفط بندوسّان كوولمن اوراس زبان كوانبى زبان تحجف لگے یہ بی ما ہرکھ سرطرح زمین بے رومیر کی کے نہیں روسکتی اسی طرح کو ائ زبان ' بے تناعری کے نبیس روسکتی ، محرت اہی دور مقا ، اور میش وعشرت کی بہار محقی الن خرفاكوخيال؟ بوكاكرمسطح بهارد بزرك انبي فارس كى انشام وازى ميس گورار دکھلاتے تھے اب ہاری بی زبان ہے ہم بین اس میں کھیر رنگ دکھائیں ، چا بنے دہی فارسی کے خاکے اُردو میں اُ ٹارکر غزل خوانیاں شروع کر ویں ادر تفییدے کتے لیے اور اس میں کیونٹک نہیں کر جو کی وقت بیاں یا تفلوں کی ترش با ترکسیون کی خواهبورتی بالت بهه اور متعار ون کی رنگینی<sup>،</sup> غرض اول حو کیم نصیا<del>م ا</del> شعوائ أرووكى بروات موادا وربين سبب به كرجو كمجه سالان ايك لكى اور محال زاں کے مع درکار ہوتے ہیں ، اس سے یاز ان معس رہی، کیو کہ امسس عهديم، علوم وفنون، تاريخ يلسفه ـ رامني وغيره كاحرحا عام بونا تواس کے لئے بھی الفاظ ہوجاتے اسبن جن باتوں کا جرما تھا امان ہی سا انول الغاظ اورخيالات بيدا موسع، إلى بيكتا مزور حاسية كرسم كيم مواكفا النب زمگ يرفوب بوانخا" ـ ( أبيات (٢٥ -٢٧)

ے کہتے ہیں کہ علامانزاد تحقیق کے میران سے سرونہ تھے آئین اور دکھیں کہ اس سندریا دہ تھیق

کیا ہوسکتی ہے او طور ہو الفاظ کی کیری بھان میں کی ہے کر داو ندوینا طلم ہے کا اب آہیں ا بھے برطلب برا کا جا ہے کہ بھا شانے اور و کے کیر کرے بیٹے سے سلے فاری سے کیا کیا لیا ہ

(۲) بہت سے عرب فارسی کے لفظ کٹرت استحال سے اس طرح حَکمہ کیرط شہیے ہیں کراب ان کی حبکہ کوئی سنسکرت یا قدیمی بھاٹا کالفظ خوصو نڈ مھر کر لانا پڑتا ہے گراس میں یا تو مطلب اصلی فوت ہوجاتا ہے کا از بان اسی شکل ہوجاتی ہے کرعوام توکیا خواص ہنود کی سجھ میں نہیں آتی ۔ مشلاً دلال ہزائی ، مزدور ، وکیل ، حبار و، صراف ، مسخوا ، نفیدعت ،

برل آن" - (آبمات مسير).

یونتو ملامه آزادگی تام کتا بین تحقیق و تدقیق بلند بر وازی وجدت پندی سے
پریس، گرآ بحیات ، خدال فارن وردر بارا بری، وخیره اس محافات خاص طور پر
قابل ذکر میں، یہ قابل تسلیم ہے کہ آریخ بیں انگی تقیق بہت طبی ہے، اور جربا ست
سولانا خبلی میں ہے وہ نہیں اور حق بیر ہے کہ آردو میں انتخاسا مورخ نہیں گذرہ انکی معین میں میں اور انتخاط انتا پروازی ہے ہو ارا محاظ انتا پروازی ہے ہے اور المحاظ الله میں مردو میں کوئی آئے کہ کے سراوی نہیں کرسکتا، یہ میں غلط ہے کہ آزاد کی تام میں معین تا بری معنف ہا کی دوری اس محتیق قابل احتیان نہیں، بلکو اکمی تحقیق السنداس درجہ کی ہے، کہ کوئی معنف ہا کی دوری الله تعین موج و دہ انجہات انتخاب کی اور کہ ایک محل تاریخ اور مسائل السندا انتہار جروری ایک محل تاریخ اور مسائل السندا اللہ بحروری بہت سے شاح و س کے تزکرے کھے گئے، آب جنگ کوئی آنا کا میاب تذکرہ کھی نہر کا میاب تذکرہ کا کہ کا زادانی سائرانہ انتہ بروازی سے بھم کو برائی العین میں میں میں اس اختیات و کھا ہے، تو صرور انتک آ تکھوں کے اسے میں خوار انتخاب آ تکھوں کے اوری تا ہے دکیا دیا تا کہ کہ کہ ای العین میں میں اس انتخاب کھوں کے دورا تیک آ تکھوں کے دورا تیک آتک تکھوں کے دورا تیک تکھوں کی تکھوں کی تکھوں کی تکھوں کی تک

سائے میروسودا، جرارت وانشا، قبل وصفی، ناسخ واتش، ذوق و فالب کے صلے میروس ہونگے -

ارد نے بیجدہ سے پیل شکل سے شکل مائل بایکتے ہیں گرسنے اندازخاص میں فعروشاع ي كابيان من لليعن بيرايو من كياب ، كما حاسكنات ، كراس كاجواب نهیں، ہزار إلوكوں نے شعروشاحرى پر مجث كى، ليكس نداتني مُركطف، المنظم فرائي، اتنا وقيق مسُلهُ اور بيركورز كي مُوهي بوني زبان ، سجان الله! ووفلاسغريزان كتي مين كرشعرهال باتين بين، جلكر دانفيت درامليت تعلق سي "قدر تى موجودات ياأس كو واقعات كود كيكر عوضا لات شاعرك دل ين يدر بوتي ده اب مطلب على موقع يموزول كويات ، بن خيال كدس كي ابندى نيس جوتى ، حبب جسم کا نور وظهور و میمستا ہے اس کو کھی کتا ہے کیک مشرق سے ووھ الله نگا مجمی کتاب، درایت بیاب موج ارنے سگا کوئی مشرق سے کا نورالوا الله باصبح تا شركميرت إلى ب الشلا مورج نكلا وركرن الحي اس مينس بليموي وه کتاب، سنبری گیند بوامی انجالی ب صح طلائی تفال سرمید دبرت آنی ب مجمى مرفان سوكافل مداور هالم فوركاملوه الأثباب كي حكب وكمه اورشها عوب كاخيال يسكم مبعى د دوم دام وكماناب اوركتاب اوفاه مشرق سزخك فكك برسوارناج مرصع رکھ کرن کا نیزہ مے مشرق سے نووار ہوا ، نتام کو ننفت کی بہار و کھیتا ہے توکھتا ہو مغرب كي جير كحث من آفتاب في آلام كيا" او زنگر في جادر تا محرسور با محسى كمتايك جام فلک نون سے چھلک راہے انہیں مغرب کے ایوان میں آگ لگ گئ اول کا رات ين در مينا ب توكتا ب الاجوردي جاورس شارك فنك موس برا دريا ف نل مي دركاجاز على ما تلب اوروك كمهليا ت ترق بوق بين فرض اليي ايي بتیں میں کہ نمایت اطعت دی بین گرامسلیست سے انھیں کھر بھی خوش نہیں ہر ر

ا وجوداس کے صنعت کا ہ عالم میں نظم ایک عجیب صنعت منا گئے اکمی سے ہے اسے

رکھ عقل حیواں ہوتی ہے کراول ایک صفعون کوایک سطر میں کھتے ہیں اور نشر بن

رہتے ہیں بجر اسی مضموں کو فقط لفظوں کے ہیں ویڈیٹ کے ساتھ کھک رکھتے ہیں تو کچھ

رورہی عالم جوجا تاہے ، بلکہ اسیس خیریفیٹ بیدا ہوجاتی ہیں اور میں میں اور میں میں اور ویڈیٹ سکتے ہیں اور میں اور ویڈیٹ سکتے ہیں اور میں نور ورزیا وہ ہوجاتا ہے ، اور مضمون میں ایسی تیزی اسیاتی ہے کوائر کا

رم ) کلام میں زور زیادہ ہوجاتا ہے ، اور مضمون میں ایسی تیزی اسیاتی ہے کوائر کا

رم ) کلام میں زور زیادہ ہوجاتا ہے ، اور مضمون میں ایسی تیزی اسیاتی ہے کوائر کا

رم) سیبی سادی بات میں ایسالطف بیدا ہوجا تا ہے کرسب بولہت میں اور مزے لیتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اور کو میت ہیں اور کو میت ہیں اور دہ قوت بال سے کر کھا تا ہے ، دور دہ قوت بال سے کر کھا تا ہے ، دور دہ قوت بال سے کر کھا تا ہے ، کوز بان سے نور کو دروزوں کلام کھاتا ہے ، جیسے تیجرا ور او ہے کے کو کرا نے سے تر بال سے کو کرا نے سے آئی کھاتی ہے ،

آزاد نے ایجیات سے شغرار کو پانچ دور برتقیم کیا ہے ، ہردور کے شروع میں مہید لکھی ہے ، اسکود کھیے ، اردوک انشار وازوں کوالیے نظیم کیا ہے ، ہردور کے شروع میں نہید لکھی ہے ، اسکود کھیے ، اردوک انشار وازوں کوالیے نظیم واستعالات نہدی ، عبارت کے جلول کواس در وبت سے ترتیب نہ دیا ہوگا ، ترکیبوں کی بندش اس من دنونی سے دکی ہوگی ، بیں تقوار التحوار اسب بیسے اقتباس کر تا ہوں ، بندش اس من دنونی سے دکی ہوگی ، بیں تقوار التحوار اسب بیسے اقتباس کر تا ہوں ، بینے دورکی نہید میں تحریفر اتنے ہیں : -

« نظم أردوك عالم كابيلاً نوروزب انفس الفقه كي روح ليني شاعري عالم وجوومي أن لمني الربحون كي نيندسوتي مني ولي في الراسي مشي مين اواز سيغزل وا شروع کی ہے کہ اس بیجے نے ایکسا ا نگرائی لیکر کروٹ ل ، اورا ٹرا کر اسکا و فعت، موارت برقی می طبع دل میں دوار کیا ، گر گر شاعری کا بر جاہے اجس امیر اورش ب كود كمونع كر بعي مين فرق شجاب ان بزرگون كى إتين توا فك ضعرون سي من مي سکتے ہو؛ گرحیان ہوں کہ معورت رکھا اُن توکیو کر' اول توحرفوں میں تصویکیسین ک أس برمين زار كا الم الح الم المك كالفاظ كالماس سه لا ورج اليه لوكور كالماق عالمتی بولتی عابتی تصویر کھینے وکہاؤں ، کہ ادب کی اکر ایک متانت پرنو نیول تھاتی اور مجت کی انگوائلی بیاری ماّلت پرسے نیکا د نہیں بٹا سکتی ، دیکھو حباسہ مشاعر مکا امراد ونفرفات آرات ب معقول معقول بله به اورجوان برابر لعب لب ماسي مولی مولی برگو ای اِندے شیع بن کون کا رہی اِندے ہے ، کوئ سیف نگائے ہے ابعض وہ کن مال ہیں کہ جھے کڑا اپ کوسفیدواڑھی نے ٹورانی کیا پک بعض ايس مي كرمالم هواني مي اتفاقاً وارهي كور فقدت كياتها ، اب كيو كرركيس كرومنعدارى كا تانون أو تاس و دس بيؤس مزاي كابر عالم ب كرا وك برهاب كى زنده دى سے كئى نوجانوں كى جوانى بائى بائى بوتى سے كار منوغوں سے النيس ادر کچه مطلب نهیں میں گریدکہ انے اور آپ آسیس اور اور در کو خوش کریں " (ویکان مشک

دوسرے دور کی تمہید اول تھی ہے: -الادر ادورشرم بوابر، اس نفسل مین زبان کے حن قدرتی کے دیے موسم باری یه وه وقت به کرمفاین کے بعول کلش فصاحت میں اپنے قدرتی جوبن دکمارہ يس، صن قدرتى كياشے ب ايك لطعن خدادا دب حب بيں بناد سكاركا نامى ا مائے تو تکلف کا داخ مجھکر سات سات مان سے دمومی انکا گلزا دہنچرکی کلکاری ب منت می دسکاری بیان مرفع لکائے تو ای کا ان اس می اسیس کو کلام نیس کربر اکال می ایک بی شهد کی کمی بیس، اورمعلوم موتاب کردر یا نے بحث الدب مونے میں اگراس فولی کا وست کی زبان سے ادا نہیں موا الکرم مجدول یا موتا ہے، جون کاتوں اداکرتے ہیں اخیالی زگرس کے لوطا بنا نیس بن سے ، إن طوطى ولمبل كى طرح مدا ف زبان اور قدرتى الحان لائے ميں الخول سے استے ننوں میں ایک کرنے ایکی ایک ایک کونے سے لیکر نیں والی اللہ وکھنا! بي كلف بول اوربيمى سادى إتون سع جوكيد دل مين اليكا - ايا بيا خة كدنيك ، كرما ين تصوير كرلى كردي كك ، اورجبتك سنن واس سننگ ، سكليج براکر رہا سیکے اس کا سب کیاہ، وہی بیاختہ بن اجس کے مادوین برہزار بانكين قربان موتى بين ع بحسن وبي من بي ساخة بن نكلے - ١٠ (آبھات مسل

تیسرے دورکی تہید میں اس طبع موتی ہر وستے ہیں: ۔
د اس مشاعرہ میں اُن صاحبُ کمالوں کی اہم اُ مرب ، جکے بار نداز میں نصاحت
المحمیس پھناتی ہے، اور بلاغت قدموں میں ٹو بٹی جاتی ہے ازبان اُردوا بتعدا
میں کیا سونا متی ان بزرگوں نے اُسے اکثر کد ورقدں سے باک معاف کیا اور
ایسا بنادیا جس سے ہزار در معزود ی کام اورا راکشوں کے سامان حسینوں سکے

زیورا بکد بادفا وجوں کے تاج وافسرتیار موتے میں اگرم بہت سے مصم کار مِنا نكار سجيه است كراس فزكانو لكما إراغيس بزرگوں كے كلے بين إ ا جب بر إكمال عن كلم ين است وافي بزركون كي حمين بندى كى سيركى ، فعساحت کے پھول کو دیکھا بکہ قدرتی بہار میں حن خدا داد کا جربن دکھارہا ہے چوککہ انھیں ہی ا اموری کا تفالینا تھا کاس لئے باوں سے باط معکر متد م مارا علی ایر وومیش کے سیدانوں میں بہت دوارے اس میول کام میں اسن ہوئے تھ ، بب سامنے کچہ تہ ایا ، نونا مارا نبی عارتوں کواو نمیا اکتفایا ، تم و کینا او و بلندی کے مضمون ندلائیں گے اسمان سے ارے ما اربین سکے ا قدردانوں سے نقط داونہ لین کے اپرستسٹی لیس کے الیکن نہ دہ پرستش کر سامری كى طبع عارضى بوان كے كمال كادامن قيامت سے بند إياؤ كے ، يه و نيم سنت مِن كَبِرِ كِي تَكْلَفْ بِي كُرِي كُ كُر اليا الصير بر بهنينه انكائكلف مي اصلى لطافت بركيم لطف زيا دوكر ليكا ١٠س كي خوي كايره نه بنوگا اتم میرصا حب اورخواج ور دکود مکھوگے کر اثر مین ڈورب ہونگے اسو داکا مملام اوجود بلندی مضمون اور شیتی بندش کے تا فیر کا طلسم بوگا، (صفسال) یوسے دور کی مہید کے باغ میں اون کال کھلائے ہیں؟ :-وو قبقبوں کی اوازیں اتی میں و کھینا اہل مشاعر دان برونچے یہ کچواور لوگ ہیں م النكاآ الفنب كا أجه اليه ننده دل اورشوخ طبع مو بلكه اكرجكي شوى اورطراری طبع بارستانت سے ذراند دمیگی، اتنا بنیس اور بنسا میں کے کرمخوتھک النفيس كو مخول ركورت بواندت بعرينك ايك مكان كودوسرك مكان ست سمائين کے اور برفئ كورنگ بدل برل كر دكها تيك دين بيول عامي بسائينگ

کھی ہار بنائیں گے 'کھی طوس سجائیں گے 'کھی انھیں بھولوں کی گیندیں بنا لائیں گے اور وہ گلبازی کرنگے 'کہ ہوئی کے جلے گروہو ما ٹینگے 'ان خوش نصیبہوں کو زانہ ہی احجا لمئیکا 'ایسے قدروان ہا تھ اکٹیں گے کہ ایک ایک بچول انکاجین زعفر ان کے حول کمپیکا'۔

اس دورمی میاں رنگیں سب سے نے گارستے بناکرلائے اود اہل مبلیک ماسے سائے لیے ہیں دورکی تمہید ہوں بائدھی ہے ۔

ود کیمنا او دو لائینیں حکم گانے لگیں' اُٹھوا ٹھواستقبال کرکے لاؤ اس شاعوی و دو ہزرگ آتے ہیں جن کے دیار ہاری آنھوں کا سرسہوئے اس میں دو ہم کے دیار ہاری آنھوں کا سرسہوئے اس میں دو ہم کے ایک اُنٹوا میں کے دیار ہاری آنھوں کا سرسہوئے اس میں دو ہم کے ایک اُنٹوا میں کے دیار ہاری آنھیں کے اور یہ آئے باغوں میں ہوری کو دین آئیں ہما کا در ہے کا مین جہائیں گے اور یہ آئے داکھ دیتے باکھ لا اول سے طاق والوال سے بی گئی گئی اور ہوائیں آٹوا میں ہوا ہوائیں آٹوا مینی کے اور دوسرے وہ عال داخ جو کرکے دخان سے ایجاد کی ہوائیں آٹوا مینی اور ہی آٹر بازی کا میں ہوا ہوائیں آٹوا مینی اور ہی آٹر بازی کی طرح اس سے و تب عالی بائیں گئی اور ہی ہوائیں ہوا ہوائیں اُٹوا کو کھی اور سے براے کام کے اگر خصنب یہ کیا اگر دو میش جو و سعت ہوا انتہا ہوی گئی اس میں سے کسی جانب میں متوجہ نہ ہو گئی الا خانوں بی سے ایجا ان اُٹر کی گئی اس میں سے کسی جانب میں متوجہ نہ ہو گئی الا خانوں بی سے ایجا ان رہیں )۔

اس میں سے کسی جانب میں متوجہ نہ ہو سے ' بالا خانوں بی سے ایکا انگر کی گئی اس میں ایکا انگر کی گئی کر دو میش جو وسط ان رہ برائی کی رہ برائی ان رہ برائی ان رہ برائی ان رہ برائی ان رہ برائی ہو رہ برائی ان رہ برائی کی ان رہ برائی ہو ان کی رہ برائی کے ان میں رہ برائی ہو ان رہ برائی ہو رہ ہو رہ رہ ہو رہ رہ ہو رہ رہ ہو رہ رہ رہ ہو رہ رہ رہ ہو رہ رہ رہ

آزادانشا بروازی کا خدا ہے ، مطالب کوالفاظ کی جن صور تو سیس حاستا ہے ، ظاہر کر تاہے ، عبارت کی درسی دھیتی میں بندش ، برحبکی جتنا صرورت مجمتا ہے ، خرچ کرتاہے ، سلامت وصفائی میں خراد تاہے ، استعارے وتشہیم کے بڑگ دیتا ہے ، اور کار دغن دکر فضاری صفحات بردا غوں اور عملوں کو معلل اور بیکارکرنے کے لئے اسکمون کوم کرکے دکھانے کے واسط مبلوہ نشیں کر اے اس اور اسل کے تعالی کا ہے اس وہمات اس کے تعالی میں اسل کے تعالی کا بھا ہے کہ اس کے تعالی کا کہ کا کا کہ ک

اکرے دربارکا نقشہ کمینے کے دکھایا ہے ، میدال درم کے موک اور ہم کے جلیے استے اندا زخاص میں لکھے ہیں ، دکھیے اردویں ایسی نا در ہمین ، کتا ہ موج دہور استی نا در ہمین ، کتا ہ موج دہور استی ہوتے ہوں اور ہمین کاسرابہ از ابھی تک خالب کے رفعات ور آردو نے معلی ہوتا ہے ، اردویتی کرجائے ، ایک دم سے ایسے بلند معتام پر ابھور نے جائے ، کاس مصنریا دورفعت نہیں ، جس کے اگر اور سے ابید مین ہے ، یعنی بر انداز میں درباراکری کھی ہے یہ امر بالکل طے شدہ ہے کہ از اور سی اردوی کے انداز والدی انداز والدی انداز والدی کر انداز والدی کی انتا ہردازی کی ہم یا یہ بنا دیا ، اور دو الففل للمتقدم کا شرف رفعی کے انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی ہر تسمی مطالب انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی ہر تسمی مطالب انتا ہردازی کی کر انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی دانتا ہردازی کی انتا ہردازی کی کا انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی کی انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی کر انتا ہردازی کی انتا ہردازی کی در انتا ہردازی کی کرداز در ہوں کی کہ انتا ہردازی کی در انتا ہردازی کی در انتا ہردازی کی در انتا ہیں کرداز کی کی در انتا ہردازی کی در انت

ا کمی انشا پر دازی میں یہ قوت خاص ہے ، کر ہرقسم در اگس ، ہر نوع اور ڈھنگ کے مطالب اس حن وخوبی مے ساتھ جیسا کرحق ہے اواکرتے ہیں رارود کے بہت کم انشار دازیر دعوی کرسکتے میں محداث افی الضمیرکوسلاست دروا نی کے ساتھ ا داکرسکیس مورخوں اورسوالخ نکاروں نے با دشا ہو*گ کے تخت* نشینی والم ہوشی کے ن وکہانے میں زور قلم خرج کیا ہوگا' اور صفحے کے صفحے ریکے ہوئگے ، گرام زاد کی اس ہ تکلف وتفنع عبارت کیے زیادہ از بیداکرنے می*ں کا میاب نہ ہوئے ہوسکے ' سے* تو بی<sup>م</sup> بمورخ زیاده سے زیاده *میں للھیگا ، کرسن*ه ثلا*ل میں عناج کومنشا، ت*ومیں لی<sup>،</sup> مگر<sup>ا،</sup> انشا پر دازا نے مدوح کو بول مخنت تسیس کرتا ہے، او بهوحیب اتفاق را مع حمیم کے دن ۲ رر سے الثانی متا وہ خاز کے بعد متمدری الى نى اكبرى اقبال كرنگ مين علوه دكها! اسوقت اس كى عرفمى ساسىس ۱۱ برس نو فیننے کی اور قمری حساست ۱۱ برس کئی تیننے کی تھی ، بوحب ا پُن حبگیری وتبوری کے تام رسیس عنن شا إندى ادا دو كيس - بار نے معول برسا اے ا آسان نے ارے اور اور البال نے خرسکر سررہ ساید کیا امراد کے منعس کم سے العنعت العام حاكرين معيم بوكي فران حاري كي و درار اكرى صفال ہمپوں بقال اور فوج کتابی میں جو حبک ہوئی ا*رکو* ہوئ سروع کیا ہے؛ و الوائي مثروع مردي ملي توسيا ونفلك كاكونون في الوائي ك ينيام بنيجا ك نیرون کی زبانی طنبش میں ہیں، مقوری ہی در میں تشکر شا ہی کا ہرا دل اور دا بنا إلى المراك بولا اوراس زورت فكر ارى كران سان ك حرايفول كوالط كر بينك دبا" مهرالنساء لین نورجها س کا داقعه ا تنا دلجسیائه کرایکساصانب الراسی بل قلم كاس كے تعلق غيال ہے: كه يروفيسرا زا وفيص خوبصورتى سے اسك كما يا ب انشاير دا زي كوا جنك اس سے بهترالفاظ نه مل سكے او و واقعه بيرائ ور دنیائے معالات بخت نازک ہیں اکوئی بات الی نبیں سر سے فوائیکے ساتھ لقعا كفكاندلكا بود اسي كدورفت ميسليم رحبانكير) كادل زين خان كوكركي في براكا اورانياآ يكر قابر بى مين خدر إفنيست بوكرائبى شادى شهوى كقى، كري في فادى كردى الكين قامل عبرت ده معالمه سي جوكهن سال بزرگون سے ساسبت سيني يى مناإداركابواتفا، بكيات بلي يكرتي تفيس ميسياغ مي تمراب إمرادل سي مرتبيان ، جانتيران دنون نوحوان الأكاتفا ، إزار مين كورتا بهوا حمين مين أتكا إلامين كبور كاجورا تقا مساعف كولى كبول كعلاجود نظرا يكر عالم ك سرور مين بدت بها يا رجا إكر توزّ معد دونون إلى رك بوت على وبي الركيا - سائ من م اكسالوكى ان - نبزاده ف كه كونوا زرا بارس كبور ما دو ايم ده ميول توليس ولى نے دولوكيوترسف ف مشارده نے كيارى بن جاكر مند كھول تور سے مركزالا وديما الدي ك إلاس اكب كورب إيها دوسراكبوركيا موا وعض كى صاحبالم! وه تواوگیا، بوجها، بی اکمونکرارگیا، اس نے اعمر اکر دوسری مٹی کھی کھوان کی كر صنوريون الوكيا الرمم دومراكبوتريمي إلى تحرس كيا ، كرشه ود سه كا دل اس اندازير وف كيا بوجها المحالانام كيا ہے ؟ غرض كى مرنسا عائم، يو عها تھا رسى إساكا كياثام بو وعن كى مرزا غياف إحدد كاناظم بية ات ب كها اور امر اكى دوكيان عل ين آياكرتي بين عم بهارك إلى نهيس المين وعرض كى ميرى ال جان توات مي عجم نيس اتي، الري إن الكيار كرس إنزيس مكاكرتيس البح بعى بطى منتورس بيال لائى بيس اكما عم صرور الكوا جارا بال برفى احتياظ ، برده ريائه اكول غير شين الا ا وه ملام كرك رضست بون رجا تكير إبراً كيا ، كر وونوں كو خيال ر إ ،

تذریک بات به کریم جو مرزاخیات کی بی به بگیر کے سلام کوئل میں جائے گئی '
تربیٹی کے کئے سے اُسے بھی ساتھ لیا ، بیگیر نے دکھا ، بجبن کی عمر اُس میں او بیا عشر کا المان سلیم نے دکھا ، بجبن کی عمر اُس میں او بیا عشر کا المان سلیم اور تین باری لگیں '
بیگر نے بھی کہا کہ اِسے م خرور لا یا کرو' آ ہت آ ہستہ آ مدور المن اُرادہ ہوئی ' شہزا دے کا یہ عالم کرجب وہ ان کے پاس ہے تو وہاں موجود ' وہ واوری کے سلام کو حبائے تو یہ وہاں مام رہ کہ ہوں کو دکھیو تو انداز ہی کچھراکور مرفر من بیگیر نا وہائی اور خلو ہیں با در شاہ میں کہ کھراکور مرفر من بیگیر نا وگئی اور خلو ہیں با در شاہ سے عون کی 'اکر سانے کہا مرزا غیا ہے کہ اگر لوگی کی شادی کروو' بیاں نا در مرزا غیا ہے سے کہا کہ لوگی کی شادی کروو' بیاں نا در مرزا غیا ہے کہا کہ لوگی کی شادی کروو'

رزم کی تصویراس طرح تھینچی ہے ، یہ کہہ سکتے ہیں ، کدکسی انشا پر دائر نے اسی تصویر نہ کھینچی ہوگی ، یوں دکھانے کوخون کے دریا بہا و سے ہوں ، کشتوں کے بِنْتَةَ لَكًا وسَهُ مُولِ، كُرالِيا واتِّي نَقْتُه، ميدان رزم كاكسى نے نہ كھينيج دكما إ موكًا، كتف لطيف استعارب اور بأكيف شبيس مين ، ميريه محاوره وروزمره : -بستانی رستم نے جب حربین کی آمرار دسی توج سوس ووٹر اسے ، نیکس با دفتا ہ کے تقے بألك منكاف كالجوهال يكيا المرج كوتياري كاحكم منايا ورامراكو جع كركم مجلس مشورت الرائدي، مدان جُنْك كے ميلونقيوكي ميلے بي خرا أن متى اكراميوں بيجيه الهاب الشاءى خان سيمالارى كراموا في كولاناب وفعد بيميد لكا المر اليمون خود بي سائد الماسيه الني بت سه ايس براؤ آك بر بر كلو وزار ورج إنده بيس افان زال كاكم إبي كاراده نقا - كريتم كيا ا مدشوس بث كر مقالي برنشكرها إن عارون ببلوام ارتبسيم كرك فوجون كا قلعم إندها ، جي يمن ب اقبال کانشان علم کیا ایک بداراجترتیار کیا است انے سربر لگا یا اورسیالاری ك شان بومعاكر فلب مين عاكم طوا جوا، الموافئ الخروع جوني، اور ميدان كارزار كرم طرفین سے بها دربڑ مربڑ کو کر لواریں ارنے لگے ، خان زبانی جان نثار بے حکر ہو کرچلے کرتے تھے اور الوادکی اکنچ ہوائیں جان دے دے ارتے تھے ، گر یا وج واس کے كاسياب نرب وسكته يقي و معا واكريتي تقي اور كهر حات سفي اكيونكه كريتي اليكن بيتان يم كارمب سيك دلون رجها إبوائقا ،كى طي إزنة تريق، روت عقى مرت عقى ، اور شروں کی طرح مجمر مجر کر جارات کتے ؟

، بیموں ہودائی ایمتی برسوار، قلب انسکرکوسبنمان کھرا تھا اور فیج کو الوار ا تھا را خرکاران کا انداز دہلیکر اس نے اٹھی ہول دیتے ، کا سے بہاٹروں سے ابنی جگہ سے بنش کی اور کالی گھٹا کی طرح آئے ، اکبری تمکو ارخاط میں شالاسے ، بھا کے گر مون وحواس سے ، کا نے اِن کے سیلاب کورستہ دیا اور دولتے بحراتے ،

له بمدكم إلى كانام بوال كله م

بنت چلے گئے اوا ان کے وقت النکر کا رخ اورور ایکا بها زایک علم رکھتا ہے مجدم کو يركيا البركيا الفيم ك إلىول ك صعن إوشابي نوج ك اكس ببلوكور مليى مورسكيل خان زاں اپنی جگر کھڑا تھا ؟ اورسیسالاری کی دور مین سے نظود وڑا را بھا ؟ اس فے د ملیما اکر سیا ہ ارزی جو سائٹے سے ایکی ابرابرکونکل گئی اب بی پول اللب انشار کو لئے كواب، كيار كى فرج كولكا ركر حله كما احريف إلى معدل كے علق ميں مقا اور كرد بادر انغانوں کا غول مقا اس نے مجربی اعلقے ہی کوربلا ، ترک تیروں کی بوجھار کرتے موئ بڑھے اور سے المحی الموارس سونٹروں میں مجوات ادر زنجرین حجبلات الكراسة راس وتت على قلى أن اكر ميم خان جوان جا نغشا في كرر ب عقرا حن میر مین قلی خان اس کا بھا نجاب سالارتقا اور نتا ہ قلی محرم وغیرہ معط سردار مق ربع بيت كربواسا كهاكيا اور بالقيون كي سط كوموصل اورممت س روكا، وه سيندسر بوكراك برسط ادرب دكيما كرهوليد إلى تقيون بركت بركة ب توكود برس اور المواري كمينيكرصغول مي تحس سين المفول في يرول كي لوجهار سے ساہ دیوزادوں کے سنم پھرو نے اور کا ایرادوں کو خاک تو وہ سا نبا دیا عجب کھمسان کادن پڑا ۔ہمیوں کی بہادری قابل توبیت ہے ، وہ ترازوا ط کا اٹھانے ہا' وال جباتي كا كھائ والا بودے كے زيج ميں شك سركو القاء في كادل إلى ا تقا اور فتح كامنتر وكبى كما في كنورن إيندُت برياران نه بنا إلقا البيع عاناتها فتح منكست خداك اختيار ب، سا مكاستمرا أربوكيا ، شادى خال افغال اسك سرداروں کی تاک بھاکٹ کر خاک برگز رہے ان نجیج اناج کے دانوں کی طمسسرے كنند كى المربى اس فى بتت نه إرى التى برسوار جارول طرب بيراتها سرداروں کے نام نے لے کر کیکارٹا تھا کرسمیط کر بھر بھٹ کرے استے بیرسا کیسا تھا کا تيراس كالبيكي الحمدين البالكاكه إبركل كيا السف ان المقسر س یر کھنچ نکالا اور آنکہ بردوال باندھ دایا ، گرزخم سے الیا بیقرار اور بے حواث ا کر جود سے میں گروا ، یہ د کھیکواس کے ہو اخوا ہوں کے چی جھوٹ گئے ، سب تیر بتر بیو گئے اکبر کے اقبال اور خان زمان کی تلوار پر اس مہم کا فتح تا مہ مکھاگیا۔ ربور سے سور ہو )۔

خان زمار کی شجاعت وبهادری اس طرح دکهائی: -

موع في هدي برا و من من آگ لكف كاسان ان الفاظ مركانيا اى: - وداس سال بداؤن مين برا و من آگ لكف كاسان ان الفاظ مركانيا اى: - وداس سال بداؤن مين بری آگ لگی اور اتنے بندے فداکے صل كئے كم سكتے ندگئے سكتے موالی دریا میں فوال دیا ، مند وسلان مجمعلتم او

غربت وفلاكت مفيست اورا فت كے ساخراس سے زیادہ بہترطریقے سے

كِما نايقينًا نامكن ع و -

وداس حالت کی تھوریت تو دو کیے گول ہوتے ہیں کہ اب ور بار سے
رخصت ہوکر ج کو حلاگیا، گرات بٹن بر دیرے ہیں، ابھی سورج مجلکتا ہے
نام قریب ہے رخیال برکراب خانخاناں کا تا ہے، خبرا کئی کہ وہ تو اراگیا،
اس مرتبے ہی فوج میں تلاطم بچ گیا، بل کے بل میں گھرارا فغانوں سنے
دوٹ دیا ، کوئ گھری ہے جا تا ہے ، کوئی صند و قبر، کسی نے سندگھ بدٹ ل
کوئی مجبر ناسے چلا، اس میکی مردے کی فرے بک اور کی الاش بے جا ل
کفن کون وے ، کرانی ہی جان کا ہوئی نہیں، وہ میں برس کی جان (مرز ا
عبدار جم خانخاناں) کیا کرتا ہوگا، سم کررہ جا تا ہوگا، ال کی گود میں
دیس جا تا ہوگا، فرز تا ہوگا، آنا کے پاس عیسیہ جاتا ہوگا، ال کی گود میں
کمان جیالیں کر آب ہی جیلنے کو جگہ نہیں، ابھی تری بناہ عجب وقت ہوگا،
ختام خریاب ہی کوئے ہیں، رات قیاست کی رات گذر می ہوگا، دن ہوگا،

توردز محشر" (معنت مزاحبدارهم خانخاں) -نئی روشنی کاخاکر کمس ظرافت اسمیر سنجید کی میں افرایا ہے ، رئیس کی شریح ارتے ہوئے ، محریر فرماتے ہیں : -

بارے شاباں وقت تواس سے (در رئیس ") اتنا ہی مجھتے ہں کرامک شخص نے مهم عبش إكابل برجا كبجي كسي موك إعمارت كالتُّفيكه كبيكيمي بنري نوكري كرك بهت ساروبيد كماليا جو، وه اين كر مجهاب، بكى برجرا هركر بوا كها تاب ، جب شهزاده عالم ولايت سه اترين، إكونى لاك صاحب عبات برخ صا بمنز اکی گئے بناتے ہیں اس میں سے زیادہ جندہ دیتاہے، یہ سرکار میں رئمیرے، اوراس ورارمی کرس ملن کا بھی حکمت، صاحب فریکی کمشنر نے ایک موری ی كالى كرص مين تام شركى كثافت لكل جائر اس في اس مي عيلت زیاده چنده دلانس به براصاحب ممتن رئیس ہے ، اسے خان سا در إرائ بهادر كا خطاب مي لمناحات ادرمونسل ممبر مي مواور اراري محفرط بھی اگر کو نئ تحصیلدار إ سرتسة دارجنا الب کرفداونداس مین الی ادان ا درابل رياست كى دانتكنى بوكى المساحب كت بين : دل يابت والالوك ب یہ رئیں ہے اگروہ رئیس ہونا ما ہتے ہیں تو ہست دکسا بی ہم اسے شارہ بند بنا میں گئے ، ت وہ دیکیس کے بنے رئیس کا یہ حالم ہے كرحب كرس تطلق بين تومارول طرف وكليق بوت كرمي كون كوربالم كرتا برادرسبكيون لهين كرتي انصوصًا جن وكون كو فا ندا في سميت بين ا المفيس زياده ترد إت بن اور مجعة بن كربهارى رياست جبي أابت بوكى ا حبّ یہ جمک کرسلام کریں گئے اب مجٹر ٹی اشہر کا اتنظام ایکے باتھ میں ہے سکو مجمکنا داجب رِدانتهکیس تورمی*ن کهان گران گنشیخیون اور* (در در و و ر) اور

بار بارکے دباؤکہا نے سے فقط خاندان ہی ٹنگ نہیں بلکہ اہل محلہ تنگ ہیں ' جھوں نے اصل خاندانیوں کے بزرگوں کو دکھا ہے ' وہ اکھیں یا دکر سکے روتے ہیں ' اور چھول گئے گئے ' آئے ولوں ہیں مجبت کے شئے ہوئے حرف روشن ہوجاتے ہیں ' اہل نظرنے اسے دلمہیوں کا اگریزی رئیس اور انگریزی انٹراف نام رکھاہے '

مجست کی کتنی بلیغی تعرفیٹ کی ہے! ۔ مجست ہم جانتے ہو؟ کیاشی ہے ؟ ایک انعاقی بیندہے ، تھیں ایک شکی جالی گئی ہے ، دوسرے کو بھلی نہیں مگئی ، کیائم جاہتے ہو کہ جوجبز تھیں بھاتی ہے وہی سگر بھائے یہ! ت کیوکر حیل کئی ۔

## جارون كامقابله

علامر آزاد کی تحصیت بخیت انشا پر دانری آئی عظیم و برتر ہی کہ م نکالسی سے
مقابلہ کرنا ہی سرے سے غلط ہے ، انکے مجمعصر انشا پر داندوں نے اجتاب انگی برابری ادعویٰ کیا، نران سے خلط ہے ، انکے مجمعصر انشا پر داندوں نے احتاب سے انگار داندی کا تعلق ہے ، انتہاں دحالی ادر دولوی نذیر احد میں کوئی ایسا نہیں ، حبکہ مدمقا بل مجھا جا ہے ، انتہاں درمولوی نذیر احد میں کوئی ایسا نہیں ، حبکہ مدمقا بل مجھا جا ہے ، انتہاں کے ، گر حقیقت سے انکار دہ فران ایس بات برناک مجبوں جڑا کیں گے ، گر حقیقت سے انکار دہ فران ایک دولوں ساہے ، انتہاں کے انتہاں ساہے ، انتہاں کے انتہاں ساہے ، انتہاں کا دولوں کے انتہاں ساہے ، انتہاں کے انتہاں کا دولوں کے انتہاں کا دولوں کا دولوں کے دولوں کا دولوں کے دولوں کا دولوں کا دولوں کا دولوں کوئی ایسا کے ، گر حقیقت سے انتہاں دولوں کے دولوں کا دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کا دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں

اگرچ کہی ہوئی بات کا بار بار کمنا ، چبائے ہوسئے نوالوں کا چبانا ہے ، جیساکہ اس کے قبل عوض کر حکیا ہوں ، کرانکے باہم متا بلہ کرتے وقت دو سری خصوصیت کو عصر ترجیح بنا نا بالکل غلط ہے ، ہم کوال جاروں کا مقابلہ محض انشا پر دا زی میں رنا میا ہتے ۔

یه ماناکدمولانا نتبلی کی تصانیعت اُر دو کی بهترین کا بین بین بین انکی تا پیخ دانی است سکت است انگار نتین بین ا سے انگار نتین کرانشا پر دازی مین ہرگز علامہ اردوکیا ساتھ نتین د سے سکت مولانا نبلی کی کل کتا بوں میں سے انفاروق جوئی کی تصنیعت ہے ، اور حق یہ ہے کہ خرب داد تحقیق دی ہے ، امین مصرت عمر فاروق کی ولا دت ان انفاظ میں بیان کی ہے ،

مصرت عرستهور روایت کے مطابق ہجرت نبوی سے ۱۶ برین قبل بیدا ہوئے اوکی دلادت اور کبین کے حالات بالک ناسلوم بین کم حافظ بن عما کرنے آلا یخ وشتی میں عمروین عاص کی زبانی ایک روایت نقل کی ہوکہ میں جندا حاب کے ساتھ ایک طبعہ میں بٹیجا ہوا تھا کر دفعۃ اکیسان کھا کھا کو دیا فت سے معلوم ہوا کہ

نطاب كر عمر بيا يدا بوا ١١٠١٠ اس عياس موسكتاب كرمفنرت عرك بدا بونے برغمیر مولی نوشی کی گئی تھی" ( الفا روق صفال) -اس سے زیادہ کوئی مورخ نہیں لکھ سکتا مبتنا کہ مولانا شبلی نے تحریر فرایا ' مکن ایک انشاپردازاورخالص انشا برداز اینے مروح کے بیدا ہونیکا حال او ل فلبند کر سکیا ، اس سے اٹھے الفاظ میں فالبًا جاری انشا پر دازی نے سجنگ کسبی بفي تع رطيب نسان كے بيدا ہونيكامال نبيس لكھا ايروفيسرا ذا وا بوالفنس كابيان ان الفاظمين ا داكرتے ميں و -ور ورموم من وه و حداملام فناه كاحمد مقاكر فين سارك كم من مبارك الاسكا يرجا بوا اوب في الكر دكما أن كرخاموش المحيد وسه و دانش كا تبلا يروز تكم بحل کراں کی گودمیں آن لیٹا ، اِب نے اسنیہ استاد سکے نام پرسیٹے کا نام ابولفینیا ركها ، كروه فعنل وكمال مين أس مع كني أسان أور حرا مركبا ، یسی حال حالی وندیراحد کا ہے، حالی کا سب سے براطرہ المیاز آنکی حدیث شاءی ہے، جب کے اوم سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ بیسلمہ مرب عجب کو دولانا حالی نے بھی کسلیم کیا ہے اگر مدیر فٹاعری کی داغ بیل علامہ ازاد ہی نے ڈالی ہے ' اور اس کی اولیت کا سراآزاد ہی کے سربندستاہ، اور کی منویاں کئی ہیں، اور سب لاجاب ایک منوی موسم زمتان ہے جس کے ابتدائی تعربی، ہے جوال استاس شب میں جوانی کامزا اورجو بڑسا سے کہانی کا مزا باسراہی میں ہے گانے بجانے کامزا ایان کھانے کا باکلوری کے چاہے کامزا ہندکو کا بل دکشیر بنا دستا ہے ۔ لکک تاتار کی تصویر بنا دیتاہے اس کے علاوہ ننوی ابر کرم " ننوی شب قدر وغیرہ موجو دہیں اعظمالیہ بس طرح نثریس سیلے سخف میں اعظوں نے اورو اس مرقم کے مفالیس سکتے

داکرنے کی صلاحیت بیداکی ہے 'مہی طرح 'اجکل کی شاعری بھی اور او ہی کا وثونکی رمول منت بصعف فافاوت مدى في ان جارون كا بالمم مقا باركت موت کیاہی ا مناسب اورواقعی بات کی ہے اکہ ندیر احد بلا ندم بے گفتہ نہیں توڑ سکتے تبلی سے تاریخ لے کیجے تو قرب قریب کورے رہمیائیں گئے ، حالی بھی جہا نتک نثر کا تعلق ہے سوارشخ سکاری کے ساتھ حیک سکتے ہیں ، لیکن آتا ہے اُرد ولعینی پرونیسٹر زاو صرف انشا پر داز بیس حبکوکسی اورسها رے کی ضرورت نہیں ؟ مولا الشبل خود فراتے ہیں ؟

ازاد کی کتاب آئی میا نتا مقاکر وہ تحقیق سے میدان کا مرونیس میا ہم او مرا دمر

گبیں إنک دیتاہے تو دمی معلوم ہوتی ہے ، حالی بھی آزاد کی امستادی کالولم انتے تھے ، جنا نجر کھتے ہیں ، -للأنظم ونثريس ببت كيدلكها كيا اورلكها حار إب اليني لشر تحيرك رقبه كاطول عمس برُه كَيا الميكن اسكادر تفاع حبال اللها دبين ريا العيني اخلاتي سطح بهت اويني نهیس بونی اسکس از ادکی اکیزه خیال اور خوسش بیانی بدنه به کمی پوری

مو نیرنگ خیال کی بہت کچے داودی ہے کیونکہ ازاد کے علم نے کیلے بہسل بذا ت انسان كرتجيم وتنفي ك اور مقولات كي تعديري محدوسات كي المسكلول مين كمينيي بين اورفضائل انساني كيفطري خواص الييموثرا وروكلش برایه میں بیاں کئے ہیں جن سے اُر دولار بج<sub>ی</sub>را تبک خالی تھا<sup>)</sup> را فا دا سند

اب رہجاتا ہے موروو کی خدمت کا موالی اس میں بھی تمس تعلما مولانا آزام ی سے بیچیے نیس ہیں، بلکہ بوضرات آب نے اردوک کی ہیں، لقینی کسی سان

محينظور أطنس الرآياوي

## تصانيف مولانا فحرين أزاده

أب حيات منابير شعراك الدوكا تزكره جو كاس سال سه دنياك اردوسه خواج تحييق صول كدما يوقيت سه وریار اکبری عبدالبری کے دمجیب طالات، تاریخ مین ثمان کامره ابتا ہے۔ تیمت سخندان فأرس - فارسى زبان كى تاريخ علم الاكسيندين اردوكى بلى متندكتاب معمد فگارِستان فارس - فارس کے شاہرِ شعرائے مالات جو آزاد کے متوات سے مرتب کیے گئے ہی تیمت ہے ۔ نيرنگ خيال (١٠ عص) كناي مركبيرايرين تين كيمان خيالات، آزاد كى الهاى شركا بهترين فرنه. تعيت ديدان زوق - آليك اين استادكادوان ترتيب يا اورايها مقدر لكماكردو ت كورنده جاد مرناد ما تعمت عيىحت كاكر شيكول تعليم نوان كى تائيدىن يە دىجىپ كالدېكىكرادادى فال قى تخرىك يىن شرىك بوگوقىية امران وسسياحت ايران كے بعرالات مفريولانا أزادف ايك عام تقرير كي تھى۔ تيمت عمر عموعه كتوبات أزاد - آزادك دليب خطوط جو أزاد كطبي حالات كا أيشرين -ورامسراكبر ارددكا ببلانشروراميسين جهانگير نورجهان كي دانسان معاشقه بيان دو گي د تعيت مير مجوعمهم أزاد كأزاد تشركيتا عرسق ورفع مديكو وبدأس فوعدك ان ايجادكا نونه جما جاسي تمت عانورسال برندن، درنون دربون بالنا در يكمانيك واليق ملامنين كاتفيق الادكار بان ساتميت مركرة علما بندوستناك ببعث فلماك صالات جواب إس عدر تعليم كعلم الك جاسكة بن قيمت بياض آزاد - آزاد نع بن شعار كوليد و تخاب ك بعدائي بياض بن لكما اندازه كرناچاس كرده كين لك فلسفها البيات - در مليمانه جذبات جرآزاد نع بي فارسي در نسكرت سياخذ كرك عالم بخيزي من فلمبدر فكرمارسى مياحث ايران كے بعد جديد فارى سے الى بندكوروشناس كرنيكے بے يہ سالہ لكھا كيا تيت ١٠٠ موزگار باری -جدیدفارس سے اہل ہند کو واقع کرنیکے سیے پر رسال ترسیب دیا گیا۔ قیمت اس لعمت ازاد - جریزداری کی انت ـ ملنه كايترن الناظري بجنبي كلفؤ

ببيشم التراريفن الرجسيم

دا قم مضمون ندااسی جو تھے تحض کی اکیرکرتا ہے ' فی کھیفتت علامترلی مرجوم ر مانہ صال کے ان جندم تندر فاصل میں سے بین جن کا وج دا دب اُردو کے ہے ملية نازر بسكا الكي شعد وتصنيفات في اسان علم يران كوا فتاب بناكر م يكال ميه اعنرہ میں جوبوک انشا بردا رتسایم کئے گئے ہیں اُن میں سب سے من یان مولانام عرصيكن أزاد ومولانا الطاف حسين حاتى وفواكم نذيرا حِمْدُ وغيره بين ١١ن بزرگوں کی انشا پر دازی وکمال سے کسکوانکار ہوسکتاہے 9 کیکن اگر انصاف کی عینک لکاکران اصحاب کی انشا پردازی کا ملاحظه فرا یجے توان میں سے ہربز رگ كى تخرير بين كجيم نه كچونقص ياكمي صرور موجو د بإئے گا ً مولا نا مخرا صين آزا د كى تخريم می*ن زوروسا دُگی ہو لیکن بہت زیاوہ خٹک ہے اور کہیں کہیں رکیا*۔ الفاظ اور معاورے ستمال رجاتے ہیں جوایک انشا پردازے سے الریا ہے مولانا حالی کا طرر تحریر تھی مولانا آزار کی طرح سادہ اور صافت ہے لیکن عام طور پر خشک اور لمزور ہے، ڈاکٹر ندیرا صمصرف ایک فا ورا نکلام اہل زبان ہیں، ا فسا نہ سکاری شيكا خاص عومرس نيكن متيس سنجيده عبارت سے كوئى تعلق ننيس، في تقيت من حبث المجوع اگركىكوكا مل الفن انشا برداز يا ادبيب كها حا سكتاب تو ده صرف علام شبلی نعانی مرحوم کی ذات واحد ہے اسادگی اسلامیت انجفارا

بلندى فيال، رنگينى، لطافت، فقرون كا دروبست، موقع نتناسى مست الفاظ كى فربي تركيب كي دل ويزي غرض ملامهم وصوف كاطرز تريرانشا بروازي ان یات کامان ہی کام طور پرشہورہے کہ علامہ مرحوم ایک فریغے ہے ہمتا تھے لیکن حقیقت برہے کرمبورج شاعر می نے عرفیام نیشا پوری سے دیگر کھلی کمالات بربروہ وال داسة اسى طرح تاريخي فلغاله كمال ني مولانا مرحوم كى مختلف خصوصيات كود لوية ينا ئنيريه بهت كمرتوكون كومعلوم ب كرانعاً روق وسيرة بنوى كالمصنعت صن له اداؤن كابحى لذرة انساس ب يولاناس إيه ك محض تفي كرا كرصانع قدرت أكتاب بيداكرن يزازكرس توحيدان اموزول فهوكا مولاناك فتلف خصوصيات كوبغور للإنطه فراسطئ توصاف اس حقيقت كانكشا فند يومائيكاكه وه ادبيب بمي تقيا وولمسلق مشکل کھی کھے اور نقیہ بھی میں شاہی تھے اور فسر بھی مورخ بھی تھے اور انشا ہر واند اسا دیکھنا یہ سے کرایک انشا بردا زے نے کوئ کن اوصا ف وکرالات کا ہونا لازمی وصروری سے بیب سے بیٹ مرانشا بروازی کی ہمین تعربین کروینا لازمی ہے سر محسو بی در چم مصنفین کویر که لیس، انشا پردازی ایک ستفل فیت سب كم مندرم ول نصوصياك موناها ميين طرز ترير برو ورمو الغافا فالمحقه اورجام مع بون البندئ خيال مو كوئى غير نفيح وركيك لغظ محرير مين ندان بلك برلفظ وبرنقره ابني ابني حبَّه يرموزون اور مناسب حيسيان كياكيا بو عب قسر كا خماك بهوأسى كم مطابق الفاظ بمي بهوك أكركوني علمي مأ فلسفيا ئی ہے والفاظ اُسی کے موافق سادے اور فلسفیانہ ہونا حالمئین اگرا یہے موقع پر رفت ارتکینی کا متعال کیا جا تھا تو یہ بلاغت کے اصول کے منافی ہوگا ، ركى من كى موائع عمرى لكمنا ب توبيت تريه فيال كرادينا ما سي كرمخ طب

دیوان و مخیته منت تما ، دور حاصره کے مصنفین میں پر مصوصیت مولانا مشبلی کی تصنیفات میں خاص طور برنایاں ہے مُتلاً شجرالعجر کو الدخط فرایجے ، اکثر توگوں کا یہ فالرازار وكالبن بالأول كومعلوم نهيس كمشعرالعجوابك خا وم لےصرف انفیس شعرا کوایا ہے جوکسی خاص طرز کے موجد بھے اجلمو دى ميل كونى مَضْدِهِ **س حِبَّرت وندُرت ب**يدا ك*ى جو*نكه شعوا وتمنيند كرمُ ما لا كسي ع فرز شاعری کے موجد نہ تھے بلکہ یہ دوس ماری شوا کے مقلّہ و ہیروسکے ، بدنیج نكا تذكره لكحشا ففنول تمحا بلعض اصحاب كاليقجى اعتراض بيح كرمولا ناشلي فينسط ل میں عرضیا مرنیشا پوری کے حالات بہت مخفر کھیے ہیں اُن کے مالات وس ت سے نکھنا جا اپنیے تھے' معترضین کو یہ معادم ہونا جا ہتے کہ مولانا مرحوم کا ملح ن عرضام کے شاء انہ خصوصیات کا بیان کرنا تھا نہ کر مکمل سوانح عمری کالکھنا سَ العلاء واكط نذيرا حمرً كي معركة الأراكتاب اجتها وهيه واسيس تبي ايك نقص ہے بینی سائل کی تحبّ و تنقید میں کوئی تسلسل نہیں بلکہ اکثر خیالا شاغیرلو ویراکن و میں منال منو د جود باری اے بعد سالا مرکی سہولتو بجرت موكرً بدر اسلامي فتوحالات وغيره كالاس عنوان سه كيا تعلق و بلكه وجزارك وبعدا سلام کے مصدوس عقائد مثلاً توجید رسالت وغیرہ برنجٹ کرنا جا ہئے تھی ' و وجرصرت یہ ہے کہ ڈیٹی ندیرا حرکا و ماغ فلسفیانہ نہ تھا اسلے اُن کے خیالات رمرتب مكل اختيار كركيتي بين برمکس اس کے الکلام کو ملا خطہ فرائے ، وہ ترتیب خیال کا ایک تعیم تعلق لمری نهایت صاف دواضح طور ریحبث کی ہے اور مطالعہ کرنے والوں کو ب<sup>ا</sup> نکال ج

وس نہیں ہوتی وج و باری توجید نبوت مقوق انسانی و ملاصرہ کے اعتراهن وغیرہ غرض ہر موشوع وہر مبحث برخاص فلسفیا نر مجت کی ہے جس سے معلوم ہو آہ ر توت ترمیب و نظیم ایک انشار دا زمے ملے کس قدر لازمی ہے ، دحدت ، ازلیت در وح كے غير فانى ہوليے كى كبل اس طبع علام فيلى البي كتاب الكلام ميس كرتے ہيں ؟ وحدرت إرو خدااكر متعدد بهون توعز درسه كرانميس بابهم كوبئ ببز رمشتر كمتا مبکی دہرے وہ سب خداکملائیں ادر کوئی جزر غیر مشترک مبکی دیم انيس بابهم فرق اورا تمياز مواس صورت سي تركيب لازم الميكى ادر تركيب اكيدا قىم كى حركت ب الدية اب اوجكا به كر فدا مي كسي تسم كى حركستانييل ازلیت بیشے ازلی شہوگی وہ سخک ہوگی کیو کد مرسے دجو و سی آنا ایک قسم ک حرکت ہواور پڑا بت ہو بھاہ کہ لدائیں کسی تسم کی حرکت نہیں ۔ روع كاخرافاني بونا رعبيه ينابت بويكاكر روح بوبريه اورحها ني نسيس ير توفود ابت بوكياكم وه فاني نيس كيدكم فاني جونا اجسام كا فها صد بي جريز جها نیت سے الکل بری ہے روکیونگر ڈنا ہوسکتی ہے اور یو کہ رور مرکب نیں ہے کمک بیطب توز فرائلی خلیل ہوسکتی ہے دارسکے اجزار بل ساتے ہے الطفي أسكافنا مونا خرمكن بي علامتشلی شاعری کی تعربیت اس طرح بر کرتے ہیں ملاحظہ ہو تسعرا بعجم حصہ جہارہ

علامر شیلی شاعری کی تولیت اس طی برکرتے ہیں الاخطر ہو سرابعی صدیبارم الاخر میں الدی اس میں بیارہ اس میں بیان می میں اس میں بیان اس میں جو خود آباتا ہے ایک برق ہے جو خود آباتا ہے کہ صلاوا نعام دادد در مش تخیین و افرین سے کوئی علاقہ نہیں طبیعات میں نام ممائل کی نبیا دموسات بر دمی جاتی ہے اس نے ایسی ہو جاتا ہے مدر سات کا ہقدر دلبرانز جا جاتا ہے کہ انتیاں ہو جاتا ہے

رو جزمحسون سي ده خيالي اور دعي به اسكالتيجرب كرميسيات جان والع مجردات ادرر دحانیات کے منکر ہوجاتے ہیں بہاں مک کر ان کامسلسا فالک بورخ ما تاب كيونكه وه اعلى المجردات سے ك غرض اس عبارت نقل کرنے سے یہ ہوکہ مولانا شبلی مرحوم حبر مبحث وموضوع ِ قِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّ نا ال صفت بجود گرصنفیں میں کم نظرا تی ہے ؟ ب<sup>و</sup>لسفی ٔ ۔ ایک انشا پر دا زسے کئے فکسفی ہونا بھی ضروری ہے ' اس سے بیقفیل ہے کرا سے بحنتیت ایک فن کے اس کا مطالعہ کیا ہو کیونکہ اکثر الیسے فلسفہ دا ل گذرہے میں جوانشا پرواز نہ تھے بلکہ مقصد اس سے بیہ کرنطری طور پر آس کا دیاغ فلسفیا ڈ اکروا قعات وسائل کی بحث می تحقیق و تنقیدسے کا م نے سکے اگرانک انشا پردازگا فرصن صربت اسقدري كروه كسى موصنوع بالمبحث برحبقدر معلومات مل سك فرابيري توبره احب علم انشا يرداز بوسف كا دعوى كرسكتاب، ليكن ايك انشا يردازكا رتبلم س سي بهت العلى وار فع ب اس كا اصلى جربر حقيق وتنقيد مونا حاسي، يعني ى سكله ما مبحث يرقو من الله وقب بدون نشيس كربينا ما به كرفس كوكيسا منا ہی اور کس ترتیب کیے ساتھ لکھنا جا ہیئے کون امر ضبط بخریر میں لا الفنروری ہے اوركون ساغيرضردرى ان سب موركا لخاط اسى تحض كو بوسكتا س جوشفس غی و حقیقت بئی ہو <sup>ہ</sup> وہ شخص جوفلسفی نہیں ہے وہ من امور کو برنظر نہسیس ركم سكتا ، تنتيلًا بهم مولانا محرصيس از اوكو ليت مي موصوف كي اب حيسات معركة الأراكتاب ب، يو كمه مولانا أزا وفلسفي نديق اسي وجرسيم ب حيات يس بہت نقائص نوائے ہیں، اول بر کرموصوت نے اردد نیا عری کی فیجے سنویس تقید نہیں کی او سکو شروع سے ہمنو تک مطابعہ کرجائے الیکن اس کا اندازہ

جس علم سیکسی مسله بربحن کرتے ہوئے اُسکے عوارض الفرادی او تختفتات شخصی و نوعی تنام اِنتر بیب اتمام صند بن کرد سے مجا میں اور اسسن مسلم کی صرف کلی با مجوعی حکیثیدت سے سروکا ررکھا جائے '

اسی کا نام فلسفیر ہے ال

معوفیانه شاعری کی اس طرح مجت کی ہے کہ گو یا ایک صوفی نذکرہ لکھررہاہے ور تصوف کے مقا کات برہے اکثر مقامات اسے ہیں جن سے جذر بات کو تعالی<sup>ہ</sup> شُلُّارِ صَلَا الله عويت وحدّت استغراق اس كن ان مقا مات ك اداكرني میں خود کو دکلام میں زور کو حذب ادر اثر میدا ہوتا ہے ، ادر میں جیزیں شاعری کی روح میں مثلاً رمنا کے بیمعنی میں کرجو کھیر عالم میں خروشر ' نیک وبد ' حسن در تھے اربخ دراحت ہے سب فاحل مطلق کے عکم سے ہے اسلے ہمکو جِن دجِه كا حق ادركك و تسكايت كاموقع نيس خرا بات مقام فنا كوكية إل سألك عارف إخركوكت مين، تصوت مين انسان كواشرف لخلوقات ا در عالم اكبراناب اسك صوفيانه شاعرى في هزية انفس كاخيال بيراكيا أنفية ف بتأ إكرزمين دأسان ادركون دمكان سب انسان ك يلي ين عما دشاه ازل کے نور کے ماید ہیں ہم اوم وہ اے نرزنرنس العود انے تا إكار ات اورا فلاك انسان كامرتبرهمي في في حالى نهير، تصوف اصل بي زبان وظركى صدود سے إہر ب وہ وجدان ذوت وستا برہ كانام ہے جو بیان بر نہيں اسكتا الكياتنيل حكايت الكهي في كرسي في النوس بوهاكم من وكيون نهين نطحة اس ك كما من تودن ورات أكيه إى جكر ربتا مون المكن أنما حل روشنی کے ہوتے ہوئے میں اوگوں کو نظر نہیں آتا ایس حال تام عالم کا ہے کہ خداکی ہے میں مقابلہ میں اُن کا وجودا ہیں حال کو نظر نہیں اُتا ' اُسٹی عدت کو

وحدت شہود کتے ہیں، اس وصرت کاخیال دفتہ دفئہ دجود کی حدیک بہرنیا یا، حضرت مجدد العن نا فی شف ا نب کتو بات میں نا بت کیا ہے کہ دورہ خدا کے سواکوئی اور جیز سرے سے موجود میں نہیں یا یوں کہوج کچھ موجود ہی سب خداہی ہے "۔

وسعت معلوات: - ایک انشا پرداز کے لئے وسیع معلومات کا ہونا بھی صرور تی کا ترقیوں کی بوالعجبیاں ' ایجا دات کی بوقلمونی مربوں ہیں وسعت معلوات کی اور وسعت معلومات منت کش ہے مطابعہ کت کی '

 علامت بنی کا نداز کریرار دوانشا بردازی کا اعلی ترین بنونه به وه بده می است نیراکی کی میشداس امرکا لحسا ظر کی تعدید کری میشداس امرکا لحسا ظر رکھتے تھے کر مخاطب کون ہے ، کس حقیقت کا ہے ، کس موقع برکس قسم کی عبارت ککھنا جا ہئے ، اسی کے موافق وہ الفاظ ہتا الکرتے تھے ، یصفت لعنی الفاظ کے انتخاب میں فرق مراتب کا کھا ظر کہنا مجر مولانا خاتی انتخاب میں فرق مراتب کا کھا ظر کہنا مجر مولانا خاتی وغیرہ میں برت کم بائی جاتی ہے اب واقع مفدون ہراان جاروں انتا ہر دازوں کے قصانی عن کے جندا قباسات ذیل میں درج کرتا ہے جن سے مولانا اپ ہمھنے کی کہا درجہ رکھتے ہیں ۔ کہ افسار دازانہ چنیت سے مولانا اپ ہمھنے کی کہا درجہ رکھتے ہیں ۔

مولانا حالی پارگار فالب صفیه بین اسنیه استاد مرزدا سراد شرفال فالب ای شان بین جن کے سامنے مولانا حالی نے زائد سے ادب نہ کیا ہے فر ملتے ہیں۔
ود مرزا کے خاص خاص شاگر داور دوست ، جن سے نها بیت بے تکلنی بھی ،
اکر شام کوان کے پاس حاکر سیٹھے تھے اور مرز اسرور کے حالم بین اسوقت بہت برطون باتیں کیا کرتے تھے ایک روز میر ہمدی مجوق بھے تھے اور مرز الم بہت برطون باتیں کیا کرتے تھے ایک روز میر ہمدی پاؤں دانے گئے مرزا نے گئی بربی تربی ہوئے کو اس کھے کیوں گذرگار کرتا ہے ، اخوں نے نہ انا اور کما ہوئے کوار ہے تو ہیر دانے کی امیرت دید یک گئی مرزانے کما ،
اب کوامیا ہی خیال ہے تو ہیر دانے کی امیرت دید یک گئی مرزانے کما ،
اب کوامیا ہی خیال ہے تو ہیر دان سے کی امیرت دید یک گئی مرزانے کما ،
اب کوامیا ہی خیال ہے تو ہیر دان سے کہ ، انفوں نے انبون کے امیرت طلب بیا راس کا مطالب بیا ہرت ہوئی ۔
کی ، مرزانے کما ہی آئیسی انبرت ہی نے میرے پاول دا ہے میں نے تھا کے بیت واب حمال برابر ہوا ،۔

بالك برير الم مور الم المرا ما ما ما ما الفطاع جوالي س كمتر ورجسر كم

فص کے لئے ہتعال ہوتا ہے اس موقع پُریانگ ریائے ہوئے زیا دہ موزوں تھا ا حیات انیس میں مولا اکا تبصرہ جو مرتبہ بر موصوف نے دیاہے شائع ہوا ہے، للخطه وحيات انيس صفحه ينه أريرون كى تعرف كوتفييده بولت بي اور مُرُود كى تعربين كومرتبيه محرب كى قديم ثناءى مين تفعا مُداور مرينيُّ اليب سيِّخ اور سيح حالاً دواتعات يشتك بوتے مقے كرأن سے متونى كي خصرلائف استنباط بدوسكتى تھى ا المذا متاخرین کوا سکے سوا کچه جاره نه تفاکر مرنیه میں گچه حبّرت سیداکریں اور ادراس کے مضامیں میں کچھ اضافہ کیا جائے ' ترقی براہ راست مرفیہ کی ترقی ملقى بلكه ارد وشاعرى مين ايك تسم كاالجا ونقا أكرهن نطيركي بنيا ومحفن بن اورمرشیت بر بدنی ما بنے بھی اسیس لمین ادر مرشیت کے علاوہ مرح اور قدح فرومبا بات رزم وہرم بھی نہایت شدو مرکے ساتھ شا س ہوگئی جس نے أروو شاعرى مين بهبت دسعت بداكردى اليلي حبانتك بهكومعلوم سب میرضمیرت ایسے مرثے لکھے ہیں گویا دی اس طرز کے موجد ہیں گرمیر امیر کے نے کہ با وجدو خدا دا د مناسبستاسے جا رائیت سے شاعری اورمر نتیہ گوئی اُس کے خاندان میں ملی آتی متی ہیرارد وزبان کے الک تھاور کھنٹو بنا ہواتھا اس زکوسرام کمال کا کا پایگا جائیا دوزندوں کی تعربین کو قصیدہ بوسلتے ہیں" بیرمحا ورہ نداہل لکھنٹو کا ہے نرابل دربلی کا بجائے تعیدہ بولنے کے اگر مولانا حالی اس حکم قصیدہ کتے ہیں تحرير فراتے تو موزوں ہوتا ؟ علام خبلی نعانی حیات اندین میں اسطرح مرفیہ يرتبھم فركمت بيس الماخطير وصفحره -

دوب میں سب سے میلے شاعری کی ابتدام شیسے جو نی اس سے بعد شاعری اصلی حالت سے نیکلکر کسب مواش کا ذرافیہ بنی تومر نتیہ خود بخو و زوال نیدیر جو گلیا کیونکہ قصا مُرکی طرح اُس سے کچرصلہ نہیں ملسکتا تھا ، اسی زما ذین کر بلکا واقعہ بین اگیا اسوقت میں اگر عرب کے اصلی جند بات موجود ہوتے تواس زور سے مرشے کھے جاتے کرتمام دنیا میں آگی اگ جاتی 'گرزا نہ نے بنوائمیہ اور بن العباس کی سلطنت میں اس رنگ کو ابھر بے نہ دیا' مرب سے بہلے جس شخص نے مرفیہ کو موجودہ طرز کا خلعت بہنایا وہ میں فرم ہے جاتے تھے مرزا دہر کے اس العظم کا بھی رواج ہوا ، فالگبا بہلا شخص جنے ممبر پر شبھی کر بخت اللفظ اب کا بھی رواج ہوا ، فالگبا بہلا شخص جنے ممبر پر شبھی کر بخت اللفظ مراخ وہ میرض پر شبھی کر بخت اللفظ مراخ وہ میرض پر میں کی تعدیدہ مبالغ واقعہ کا کی مناظر قدرت کی تقدید و فیم کا مناظر قدرت کی تقدید و فیم کا مناکل ما کھا ، میرانمین آ دوم زا دہر نے اس جاتے میں کر اس کے باب ان کا رنگ بلکا ساتھا ' میرانمین آ دوم زا دہر نے نے دیں 'گر اُن کے باب ان کا رنگ بلکا ساتھا ' میرانمین آ دوم زا دہر نے نے دیں 'گر اُن کے باب ان کا رنگ بلکا ساتھا ' میرانمین آ دوم زا دہر نے اسکوریا وہ شوخ کردیا ''

علامتہ بلی کا نداز کریرار دوانشا پر دازی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے ، وہمیشہ اس بات کاخیال رکھتے ہیں کرکس موقع پرکس قیم کی عبارت لکھنی حیا ہیئے ، اسکا اندازہ مندرجہ ذیل مثالوں سے ہوسکتا ہے ۔

فویقی نذیر اخرانی کتاب اجتها دصفی میں حصرت رسول الله صلی الله علیه سلم لی ہجرت کا تذکرہ ان الفاظ میں فراتے ہیں '

راقم مضمون کافلم اس عبارت کو لکھتے ہوئے کا نیاجا تاہے کے اسے کا میں منسی العلما مرفعی ندیمہ احمد محر یر ایک دوسری جگہ اپنی کتاب اجتها دمیں منس العلما مرفع بنی ندیمہ احمد محر یر فرمائے ہیں ملاحظہ ہو دجتها وصفح پر -

دو اخردعوت اسلام کے جو د**حومی برس بغیر صاحب ک**وجان لیکر مدینہ بھالگ <sup>رر</sup> مرینه *ریناگ جانا بی*اده بمی حان لیکر" برالفاظ کوئی صحیح الزاق بشایر دان ی ایک بغیبری شان میں استعال نہیں کرسکتا ، حیرت اور بخت حیرت ہو<sup>،</sup> اب اسك مقابله بي دا تم مضمون بذا علامتبلي نعاني كي عبارت نقل كرا وه اس وا تعه كوكس طرح لكيت بين للخطر موسيرة نبوي عبلداول مفحره و ا ووكفارن جباب كي كركا محاصره كيا اوردات زياده كذركى تو قدرت نے ان کوب خرکرد! اس مخصرت ان کوسونا مجور کر با ہرا سے اکعبر وكمِيا ادر فرايا و كمه إ تومجيكوتام ونيا سازياده عزيزب اليكن تيرب فرزنر مُ تَدرت نے اُں کوبے خرکرد ہا " اس فقے کی بلاغت کو الماضطہ فرا سے ' كفار كاب خبر بوما نامحن اتعناق أمرنه تقاء بلكه يرًا سُرخيبي لهم اليكن ويلى نذيرا خركي فلبارت سے يه واضح موتاب كرنعوذ بائترا كفرت نے ہجرت صرف نرول کی وج سے کی تھی ا بهعيت رضوان كاوا تعدويني نديرا حرابني معركة الأراتصنيف الحقوق الفرا صفحا میں اس طرح کر پر فراتے ہیں ، الریاضلی بینی رصاحب نے دبار کی اور مسلما نوں کی براسی دل شکنی ہوئی ، اس وقت بعن مسلالول كويه خيال جوا ، كر بغيرها حب نے يركيسا خواب دیکھا تھا ، اوربیض منافقیس پیشببدگرتے بھے گراگر خدا اسلام کا حامی ہوتا تو یوں دب کرصلے نہ کیجاتی، اور کھیر لوگ شروع ہی سے بھیے ربکتے تھے اُن کونٹیس تفاکر اہل مکہ ان سلا ذرں کو کھیسنے نہیں۔ و سنگے ''م

اورانساہی میوا ، فکر ہرکس بقدر بہت اوست ، حد بیبیر کی صلح بنظا ہردب کم مونی تھی، گر خفیقت میں اسیس سلانوں کی باری جیت تھی ایک ابتدائی چالست میں اُسے دن کی اوا ائ اُن کونسینے نہیں دیتی بھی ، مسلما نوں کو تحبَّت آئی اور کمر برجود مدوارے اخداکا کرناکہ مکر ب او ان فتح جوا مديبيت ادفي تدينيم وماحب سيب خبر برجا يرطب اور اسكوفت كيا اوروبال مسلانول كومبت ساكال فليمت بمي إنفرنكا ؟ اس صلح عد سيدك عیدوا قعات قابل نذکره بین ایک سعیت رضوان کے نام سے مشہورہ جیس حصرت عثمان بیام صلح لیکرابل کر کے اِس کے کے اُس کے تنے یں ہوئی دیر، بیاں یہ مشہور ہوگیا کر حضرت عثال کو اہل کمے نے ار دالا، تواب عاردنا حار دار ای شری ، اس بر بینیبرها صب سلانیت دلرنے مرنے کی بعیت ای کی بھرسیت رضواں سے نام سے مشتہورہے اور وہ ایک کیکرے درخت کے سلے ہوئی تھی الیک آست ازل ہوئی تو کفارنے طعن کیا کہ میلانوں کا خدا بھی کیسا خداہے ) اونچی دوکان مہیکا سکھا ان خدا بی دعوی ادر کمتی حبیبی حقیرا در قابل نفرت چنر کا نام ' مهمکو تو مکهی کا نام لیتے ہوئے بھی کہن آتی ہے، کمٹ نرسے او منے درجے کے حکام کی خط دکتابت اُن كَنْلُوم تبدك لحاظيت أن كاسكرترى ابنے نام سے كرتا ہے ، حبكوعوام جوالكريزى نميس عانة مكتركة مي اسكتر بلى افي افسرك إلتم تك كالبررستية دارب كووه اني نام ساخط وكتاكب كرس كرسيقت یں وہ خط وکتا بت اُس کے افسر کی ہے ، جس کا وہ سکتر ہے۔ دوسری جگہ مختر پر فرہاتے ہیں ، کلاحظہ ہوالحقوق والعسندالكفر حصدووم صفحها- برودیوں کی فادت بہت کھر محبی گرنے کی تھی، جنا بخہ در بج گاؤی میں معلوم موجکا اللہ تعالی سلمانوں کواس طرح کی کرمیدسے منع فرا دیا ہے اور آیات کی مسوخی کے بارہ میں اسکی وجہ تلاش کرنی ہے بھی ایک سسم کی کرمیر ہے ؟

بعیت رصنواں کے متعلق علامہ شبلی نعانی اِس طرح کر پر فراتے ہیں الانظا

ميرة نبوى حصته اول صفحرا ۲۲

وربعیت رضوان - بالاخراب نے لفتگو سے صلح کے لئے حررت عرب کو شخاک ا لیکن انفوں نے معاررت کی کر قرکیش میرے سخت دشمن میں اور مکہ میں مير، قبيله كالك شخص لهي نبيل كه فعبكو بجيًا سكي الله نه حفرت عثمان أ كونمبياً وه ايني ايك عزيز دايان بن سعيد كي حايت مين مكة سني اور خصرت صلے الله علیہ وسلم کا بنعام سایا ، قریش نے اس کو نظر بند کردیا کیکن عالم کر يرخرت بهور وكني كم وه قتل كراداك كي اليه خبراً مخصرت صله المترعلية المح بدني تواب في فرالي كم عثمان كي خون كا تصاص لينا فرض ب سيككر اب نے ایک بول کے درخت کے نیج پیمیکر صحاب سے جاں تاری کی معیشا لی ٔ تمام صحاب نے جن میں زن ومرد دو نوں شامل تھے ' ولورانگیز جوش کے ماتھ وست مبارک پرجاں تاری کا مدرکیا ، یہ ارم مسلام ا می مهتم انشان وا تعرب اس بیت کا نام مبیت رضوان سے اسورہ فتع میں الس دا قعد کا ذکرہے اس کا رجب یہ ہے۔ دو خداملانوں سے راضی نقا جگہ دہ ترسے اپنے پردرخت کے شیح سعیت کررہ تھ ، موخدانے حال لیا جو کھ ان لوگون کے دلوں میں تھا ، · تدخدان ان يرتسلى نازل كى اورعاجلا نه فنع دى » وینی نزیراح دسور که فتح کا ترجمه اس طرح کرتے ہیں۔
و و جب سلمان ایک (کیکر) درخت کے تلے مخفارے کا تھ پر (راط نے مرنے)
کی بیت کررہے تھے، خدامسلمانوں سے خوش مواا در اس نے اُن کی د لی
عقیدت مندی کوعان لیا اور اُن کو اطیناں قلب عطاکیا ، اور بدلے میں
اُن کو مبر وست خیبر کی فتح دی ''۔
اُن کو مبر وست خیبر کی فتح دی''۔
بچرت عبش کا تذکر و فی ٹی نذیر احم ان ان افاظ میں فرا لے ویں کما ا

ہجرت عبش کا تذکرہ فریٹی نذیرا حران الفاظ میں فرائے میں الماحظم ہو

در پیغبرصاحب نے اپنی خاندانی دجا بہت کے ہروسہ پرجاں کک ہوسکا ،
ان نوسلموں کی جابیت کی الیکن تری دجا بہت ایسے لوگوں کی عام شورش کے متعالم ہیں کیا کا م آئے ، جوہروقت ارکٹا نی اور بے حرمتی برتلے رہتے تھے ،
انٹر بیغیر صاحب نے ان نوسلموں کے تخفظ کے لئے ان کو شجا شی با وشنا ہ جنت رکے بیاں جاتا گیا ۔ "

و ارکٹائی" در خیلتاکیا" دمبے حرمتی "کیا بیالفاظ ایک بینجیم کی شان ہے کوئی صحیح الذاق انشا پرواز استعمال کرسکتا ہے ؟ خور فر کا میئے کتقدریہ الفاظ عامیا ند ہیں -

علامیشبلی نعانی اسی واقعہ کو اس طرح تخریم فراتے ہیں الماضلہ ہو سیرہ بنوی حلدا ول فوائلہ۔

کود قرلیش کے ظلم وتعدی کا بادل جب بہم برس کرنہ کہاں ، تورحمت عالم نے حال اول جب بہم برس کرنہ کہاں ، تورحمت عالم نے حال خان شاران م لام کو درایت کی کر جش کو ہجرت کر حال کیں "۔
واکٹر نذیر احمد اپنی کتاب اجتما دمیں قریش کے برتا و کو جو انھوں نے

فُواَکُوْ نَذَیرِ اَحَدًا بَنِی کُتَا بِ اجْہَا دَمِیں فَرْمِیں کے برتا وَ لُوجِ المحوں کے اِ حضور سرور کا منات صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس طرح بیان فرما تے ہیں:

لما تنظر موصفحوسم

دودہ کرم مزاج لوگ تبول کی تحقیر اور اپنج بزرگوں کی تحیین کی تاب ندلاکر بہٹروں کی طرح چتوں سے اہر تکل بڑے اور بغیبر صاحب سے ساتھ گتاخی اور بے ادبی اور د ثنام دہی اور مو تع ایکرزود کوب کا کوئی دقیقہ المان بیں رکھا"

ایک دومسری جگر مخرر فراتے ہیں۔ الماضلہ بواجہ ما وسفی کے۔ وواب مم ان عالات حقیقے کے حاصر فی الذہن دکھر کھنڈے دل سے بعیاف سے بچر بزر کو کہ بغیر صاحب جوا دعوی رسانت کرے کس مفادی توقع کرسکتے

تھے 'اسی عویٰ نے توان کی پرگٹ دینوائی کھی 'کر

جر ملکی تورنوں سے ماوات ہوگئی گانی جوند دی تنی سواب بات ہوگئ باتی ہو ایکانی توسن او کے ایک دن اسکی گئی یس نبی بیداد قات ہوگئ

اسی وعوے نے ان کوشر پدرکرالی

الما خطر سیمینے یہ بازاری و متبذل اشعار ایک بینیبری شان میں ہم الکے گئے میں اب ملامیت بلی نعابی اسی واقعہ کو کس طرح بیان فراتے ہیں الماضلہ ہور یقر نوی حلداً واصفحت کے

و منعلبہ کے بعد آب نے جمع کی طرف دکھیا تو جباران قریش ساسنے ستھے،
ان میں وہ عصلہ مند بھی کتھ جو اسلام کے شانے میں سب سے بہتے فریق اوہ بی ستھ جن کی زانیں رسول اللہ رکہ الیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں اور بھی ستھ جن کی رہا نیں رسول اللہ رکہ قارش کے بادل برسایا کرتی تھیں اور بھی ستھ جن کی تینے و سان نے بیکر قدش کے ساتھ گتا خیاں کسی تعمیل وہ بھی سے جو و عظ کے وقت بھی تا کے قدرت کی ارٹر ایوں کو اموالهان کر دیا کرتے ستھ ، وہ بھی جو وعظ کے وقت بھی تا کہ اور لیوں کو اموالهان کر دیا کرتے ستھ ، وہ بھی جو وعظ کے وقت بھی تا کہ اور لیوں کو اموالهان کر دیا کرتے ستھ ، وہ بھی جو وعظ کے وقت بھی تاریخ

بھی تھے جن کی کشند لبی نون نبوت کے سواکسی چرہے بچرنہیں سکتی تھی ' وہ بھی تھے جن کے حلوں کا سیلاب مرینے کی دلچ اردں سے آگر مگر اتا تھا ' وہ بھی تھے جو سلانوں کو حلتی ہوئی ریگ پر لٹاکر ان کے سینوں پر ''تشیس مہریں کٹا یاکرتے تھے''۔

ہی مخضر اور بلیٹے فقرب در حقیقت انشا پر دانری کی جان ہیں ہ مولانا موصین کا زاد رنگینی کے با دشاہ جیں ، لیکن رنگینی کے ساتھ ساتھ بطافت اور شکوہ کا لیا ظر کہنا صرف ملامن کی کا کام ہے اسکا اندا نرہ آپ کو ان دونوں مصنفیری کی عبار توں سے ہوجائیگا جو کہ حسب ذیل ہیں ،۔

سمش العلار محرصین آزاد نے آب حیات میں اپنے آستا دمخرا براسیم وق کی تعرافیت میں رنگینی اور فیصا سے کا دریا بہادیا ہے ، ملاحظہ ہو آب سے اکت صعر ۲۰۵۰ سے

" جب وه صاصب کمال عالم ارواح سے توراجها می طرف جلاتو نعمات کے درختوں نے باغ ہوں کے بجولوں کا تاج سجایا ۔ جن کی خوسنبوشہرت عام بکر جہاں ہیں بہلی ، اور دنگ نے بقائے دوام سے انکھوں کو طرا وت بخشی ، وہ تاج سر پر دکھا گیا ، تو آب جہا ت اسپر شبنم ہوکر برسا ، کہ شا د ابی کو کملا ہے کا افر نہ ہو کے ، کمک الشعرائی کا سکہ اس کے نام سے موزوں ہوا ، اور اس کے طغرا ۔ شا ہی میں مینقن ہوا کہ اسپر نظسم مردو کو نام میں میندوستان میں بیا بی اب ہر کرزا مید نہیں کہ انسا قا در الکلام ، بھی بدر سان میں بیدا ہو، سبب اسکا ہے ہے کہ باغ کا بمبل تقاوہ باغ برباد ہوگیا ، نہ بھی فرری کے بھی والے اس کے اس کا جانوں کی اس بی کے میں باغ کا بمبل تقاوہ باغ برباد ہوگیا ، نہ بھی فرری کے مین والے اس برباد ہوگیا ، نہ بھی فرری کے مین والے اس برباد ہوگیا ، نہ بربان کے لئے کہ ال تال میان بربان بربانت بربا نت بربا نے کا میں بربانت بربا نے کا میں بربان کے لئے کہال تھا ، وہاں بربانت بربا نے کا جانوں کو اللے اللہ کا اس کا جانوں کے ایک کی اللہ کا بربان کے لئے کہال تھا ، وہاں بربانت بربا نے کا جانوں کے لئے کہال کھا ، وہاں بربانت بربا نے کا جانوں کو کے کہال کھا ، وہاں بربانت بربا نے کا جانوں کے لئے کہال کھا ، وہاں بربانت بربا نے کا جانوں کے لئے کہال کھا ، وہاں بربانت بربا نے کا جانوں کے لئے کہال کھا ، وہاں بربانت بربا نے کہالے کا جانوں کے لئے کہالے کھوں کو کہالے کہالے کا کہالے کہالے کا کھوں کو کے کہالے کہالے کھوں کو کھوں کے کہالے کا کھوں کو کھوں کو کہالے کے کہالے کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں ک

بول ہے است مرتھا دُن سے بدتر ہوگیا ، امراکے گرانے تبا ، ہوگے اگراف کے وارت علم وكمال كے سائقر وفی سے محوم ہوكر واس كمو بشجے وہ حا دوكار طبتعيي كمان سي أئي جوبات بات مين دليندانداز اورعده ترامنيس نكالتي تقيس البيج جن لوگول كوز ماندكي فارغ البالي في اس قسم كم الحيب و واخراع کی فرصتیں دی ہیں وہ اور اصل کی شاخیں ہیں' انھولنے اور إنى سے نتو و ما يا بى ہے ، وہ اور بى مواۇں ميں اور بى ، پواس زبان کی ترقی کا کیا مبروشه کیا مبارک زمانه ہوگا ، جبکه شیخ مرحوم اورمیرے والد منفور ہم عمر ہوں کے استحصیل علمی ان کی عمروں کی طرح حالت طغولسیت میں ہوگی ، حرف و نحو کی کتا ہیں ایقوں میں ہوں گی اور ایک استاد کے دامن تفقت میں تعلیم اتے ہوں گے ان لوگوں کی ہرا کی بات ستقلال کی نمیا دیرتا نم موتی تھی ، وه رابطه ان کا عمروں کے سائق سائق برا بتا گیا اوراخ روت کسابیا نبوگیا ، که قرابت سے بھی ُ زیادہ تھا 'ان کے بحریم حالات میں بعض إتوں کے لکھنے کولوگ فضو ل مجمعینگے، گرکیاکروں جی میں جا ہتا ہے کہ کوئی حرفت اس گراں بہا دہات كانتي وارس بر تاراس مبب سے بوكراني بارسے اور باركر نواك بزرگ کی ہر اِت بیاری ہوتی ہے، لیکن نہیں اس شعر کے شیار کا ایک رو ککٹا بھی مکار نہ تھا ، ایک صنعت کاری کی کل میں کون سے ير زے کو کہ مسکتے ہيں کہ بحال اوالو پر کا م کا نہيں اور کونسی حرکت اس کی ب مب سے کیج حکمت انگیز فائری نہیں کہونتیا ہے، اسی واسطے میں لكمونكا اورس كيدلكمونكا جوات أن ك سلسله عالات مي سلسل م وسك كي اكب حرف نه جهوارو نكا !)

مولانا محرصین آزاد آبنی سب سے بہترین نصنیف در بار اکبری میں ' جلال الدین اکبر شہنشا ہ ہندوستان کی بیدائش کا حال ان الفاظ میں بیاکتے ہیں 'لاحظ ہو۔ دربار اکبری صفحہ لہ

میں الاصطربود وراً راکبری صفحلہ امیر تیورنے ہندوستاں کو زور شغیرسے فتح کیا ، گروہ ایک با دل آیا تھا كركر حابر سااور و ملينة ديجية كسُلُكياً كابراً سكابوتا بجر متى بشت ميس ہوتا تھا ، سواسوبرس کے بجدایا ، اس نے سلطنت کی واغ بل دالی تھی کرائی رستے ملک عدم کوروانہ ہوا، ہما یوں اس کے بیٹے سنے قصر الطنت كى نياد كھودى اور كھي اڻيين بھى ركھيں الكر شير شا اسك ا قبالَ نے اُسے دم نہ لینے دیا / اخر عمریں اُسکی طرف کیر ہوائے ا قبال کا جهوئا الوعمرف وفأنه كى ، بيانتك كوئلافه عدس بها اقبال بليا جانين ا يره برس ك رطيك كى كيا بساط ، مرخداكى قدرت وكمهوات سلطنت كى عارت کوانتهائے بنندی تک بہونجایا ، اور نمیا دکو ایسا سستو ارکیا کھ بشتول مک حنبش نه بودی ، وه لکهنایه بنا نه جانتا بها ، میربعی این نک امی کے کتا ہے کوایے تلم سے لکھ گیا ہے کرون رات کی آ پرورفت ادرفلک کی گردنسیں اُنھیں کھس کھس کرشاتی ہیں گروہ مبتا کھیتے ہیں ا تنابی کیتے اتنے ہیں اگر جانٹیں بھی اسی رستے پر طلتے تو ہندوستان کے رنگارنگ فرقوں کو دریائے مجست براکی گھا ہ اپن بلادیے ، ملک دہی ائین مک ملک کے لئے ایکنہ ہوتے اس کے حالات بلکہ بات بات سے سُلِية اول سے اخر كم وكھنے كے قابل ميں -

جن دنوں ہاہوں شیر نتاہ کے القریبے برنیان حال کتا 'ایک دن اں نے اُس کی ضیافت کی' و ہاں ایک نوجوان لاکی تفرا آئی' اور دسکھتے ہی اسکے صن وجال کا عاشق نیدا ہوگیا ، در یا نت کیا تولوگوں نے عرض کیا

کر عیدہ بانو سکی اس کا نام ہے ، ایک سید بزرگوار نیخ ٹرند و بیل احراجام

کر اولاد میں ہیں ، اوراک کے کہائی مرز ابندال کے اُساد ہیں ، برانکے

خاندان کی مبنی ہے ، ہا یوں نے جا اگر اسے عقد میں لائے ، ہندال سے

کرا، شارب نہیں کر دیا نہ ہوکر میرے اسا دکو ناگوار ہو ، ہا یوں کا دل

ایا دہ یا بھاکر کری کے بچھائے ہجھ جاتا ، ہز محل میں داخل کرنیا ؟

مند کر و ہال عبارت مولانا محراحی س آزاد کی انتیا پر دائری کا اعلی نمونہ ہو کی اسکو علامہ شبلی نعانی کے وظہور قدسی اسے کیا نسبت ما داخلہ ہوسیرہ ہوی صدر اول صفور تار اور می ماریا روح مرور بہاری اسکو علامہ خراجی کا در ہو کا ایک

ورجمنستان دہریں بار باروح پرورہاریں آبیکی ہیں ۔ حینے نا درہ کارفی کہی کہی کہی بین مالم اس سروسا بان سے سجائی ہے کہ نگا ہیں غیرہ ہوکردہ گئی ہیں نیر مالم اس سروسا بان سے سجائی ہے کہ نگا ہیں غیرہ ہوکردہ گئی کروٹروں برس مرف کرد ہے ، سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے پہم براہ ہے ، جوخ کہن مرت بائے دراز سے اسی صبح جاب نلاز کے لئے لیل ونہار کی کوئیں برل رہا تھا کارکنان قعنا و قدر کی برا کہا ہوئی مالم کی حوثر شدی فروغ انگیز باس ابروبا دکی مناصر کی حدت طراز باس کی افغاس پاک توحید ابراہی ، جال یوسف کی مرد مرازی موسلی ، جان فوازی میے ، سب اسی کے تی مالے کہ میں موبی ، حال یوسف کی مرب میں دور فرزخ فال سے ، اربا سیر کی مربح دہی مسبح جان فواز کوئیں ساعت ہا یوں وہی دور فرزخ فال سے ، اربا سیر مرک میں دور فرزخ فال سے ، اربا سیر کی مربح دہی ای مرک کے میں دور فرزخ فال سے ، اربا سیر کی مربح دو بیر و بیر

سرنامہ سرۃ بنوی جلد اول میں میالفاظ علامہ شبلی نے مخر پر فرائے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتاہے کہ نگینہ پر شیشے جواے ہیں ،

و المیک گدا ئے بے نوافشہنشا و کونین کے در اِرمیں اخلاص وعلیدت کی

نذرلیکراکا ہے ' ترشیع آئین بر دار دگوہر را تا شاکن' ۔ مرات مرات نیز در کر مات

علامہ شبلی نعانی کی حریر میں ایک بڑا کمال بیہ کرجس موقع برجوافاظ خاص موزوں ہوسکتے ہیں وہی الفاظ استعال کرتے ہیں ، اس قا وحن وم ، چوسٹے اور کے لئے جوالفاظ مناسب ہیں وہی صرف کرنے ہیں ، مولانا موصوف نقیل لغطوں کو بالکل نا پند کرتے ہیں اور اُن کوکیا ہی مصنمون یا تھ لگے لیکن جبتک وہ فعیرے نفطوں کو فوہونڈ مد نہیں لیتے اسم ضمولی مصنمون یا تھ لگے لیکن جبتک وہ فعیرے نفطوں کو اور فرائز در بلا خت کی عبان ، سلاست کی طون متوج نبیس ہوتے ، مولانا نسبی کا طرز کر در بلا خت کی عبان ، سلاست کے ساتھ روح اور فصاحت کی کا ن ہے ، مولانا موصوف نصیح کفلوں کو اس خوبی ترتیب ویتے ہیں جیسے جوانے والا سکھنوں کو نها بیت ہی مناسبت کے ساتھ ترتیب ویتے ہیں جیسے جوانے والا سکھنوں کو نہا بیت ہی میں وہ خوبی ہے کہ کیس سے کھوں کو اس میں وہ خوبی ہے کہ کیس سے کیس سے کہ کیس سے کھوں کیس سے کیس سے کہ کیس سے کو کو کو کیس سے کہ کیس سے کیس سے کیس سے کہ کیس سے کہ کیس سے کیس سے کہ کیس سے کیس سے کیس سے کہ کیس سے کہ کیس سے کیس سے کیس سے کیس سے کہ کیس سے کہ کیس سے کہ کیس سے کیس سے کہ کیس سے کی

معدد کی کے عمد میں شعرکه نا شروع کیا تھا اور نیز شخ کا اِپ عبد اِللّٰر شیرازی مدرکے اِل کسی فدرمت بر امور تھا 'اس سے اُس سے انہا کلف سعدی قرار دیا 'شخ کا اِپ جبیا کرا سے کلام سے معلوم ہو 'اِب ایک اِفعال اور شورع اوی تھا 'شخ کے بجین کا حال اس سے زیادہ معلوم نہیں ' کہ نازر دزہ کے مسائل اُس کو بہت تھوڑی عمر میں یا دکرائے گئے سکھے ' اور بجین ہی میں اُسکو عبادت ' شب بیداری اور تلاوت قرآن عجد یکا

کمال شوق تھا گ علامتہ بلی اپنی کتا ب شرائع مصد دوم مفی ۱۳ بیس شیخ سعدی کے حالات اس طرح بیان فراتے ہیں ، مولانا موصوف خشک تاریخ کومضمون ک حافتی میں ہمارے دسترخوان پر میش کرتے ہیں -درمصلح الدیں لقب ادرسعدی تخلص تھا ، مهن کے والداتا کمی سعدین زنگی

غور فرما میے ایک ایک نفوکت مدرا دیبا ندازیں فروا مواہ ک مولانا شبلی نے باوجود تاریخی مضمون مونے کے الیبی خوبی سے اس کواداکیا ہے کے عبارت بھی فقیح اور دلیب ہے اور تاریخی اصلیت برستورا بنی اصلی صورت برموجود ہے کہ رہ

میں صورت بر سوجود ہے۔ علامہ شبلی نعمانی جب کہیں رنگیں عبارت کھتے ہیں کیو کہ مولانا عمواً سادہ لکھاکرتے ہیں تو مولانا آزاد با دعودا بنی قا در التکلامی سے اس عد کک نہیں ہورنخ سکتے ' ملاحظہ ہوشعرالعج حصتہ جہارم صفحت'' در ایران ایک قدرتی حین زارہے' ملک بجودوں سے ہرا بڑا ہے' قدم قدم ب

ایران ایک فدری مین در ارجه ملک چونون کی بوریان م مب روان مبروزار ۱ اور ۲ بنا رین مین بهارآئی اور تام مرزمین تخت (مردین بنگی) إد محرکے عبو سکے انوشبولوں کی لیٹ اسبرہ کی ایک اللہ بلیوں کی جہاں ہے اللہ بلیوں کی جہاں میں اس اللہ بلیوں کی اللہ بلیوں کی اللہ بلیوں کی میں اس سے زیر مرجی کی تعلیم بابی ہے اللہ بروا نے اس کے ساتھ کے کہیلے ہوئے ہیں اشریع سے دات دات جمر وہ سوز دل استار باہے انسیم سوی کو اکثر اس نے قاصد نباکہ بجوب سے بیال کھیجا ہے اللہ بار ایس نے قاصد نباکہ بجوب سے بیال کھیجا ہے اللہ بار ایس نے خوب وہ معتوق کا تبہتم بار اللہ بھیجا ہے اللہ بار ایس نے نباکہ بھیجا ہے اللہ بار ایس نے نباکہ بھیجا ہے اللہ بار ایس نے نباکہ بھیجا ہے اللہ بھیجا ہے اللہ

من من من رسرور کائنات کی حامیت کبرلی کی تصویران نفطوں میں تھینجے ان الم خطر کیجے سیرہ نہوی حلیدا ول صفحہ ۔

علس قالع بعبي مهواور دريا ول بعبي البير برزخ كا مل اليم سي حامع الم يم يعيمفه يرداني عالمركون كى اخرى معراج ب غورفر الميئے كقدر لمن اور بركشكوه الفاظ بس، بيرا يك الي اعلى الله ی عارت ہے جس کے دماغ کو بلندنظری وعالی خیابی لیے آسمان مک مضرت عررم کی حامعیت کوان الفاظ می*ں تحریر فر*اتے ہیں <sup>،</sup> ملا تنظہ ہو ''اب حضرت عرام کے حالات اوران کی نتملف حثیبیتو نیر نظر فوالو عما فٹ نظ الناع كاكه وه سكندر بعبي تقيه اوراد بطويمي لا ابرابهم اوسم فلم بعبي عقيم ادرالام ابوحنیفه مجی ، مسیح بھی تھے اور سلیان بھی انوشیرواں تھی تھے اور تیمورکھی"۔ ان دونور عبارتول میں علام شلی نے سنمیرا ورضلیفہ کے مراشب کا الحاظر کھا ہے، اسی وجہ سے ایک خاص فرق نظراً تا ہے استیمبر کی شان میں جوالفاظ استعال كي من وأستنبازياً وه برنسكوه اور نتا ندار جي ان رات کا لیا ظار کھنا صرف علامشلی ہی کا کا مہے ' بیر لحاظ مولا نا آزاد' مولا ناحاکم ان شاً لدن سه آب كوكا مل طورير اندازه مِوكِيا بِروكا كه علامة بلى نعانى انے معاصرین کے مقابلہ میں کیا ورجہ رکھتے ہیں ' مولانا موصوف کا طرز تحریر اردوانشا پردا زی کا اعلی منونه ہے حبکی بیروی ہرانشا برداز کے لئے

ری ہے۔ اب میں ڈاکٹر سرسیدا جو خال مرحوم کی رائے عالی جو انفول نے

بولانا شبی کی کتاب <sup>دو</sup>الما سون" برظا ہر فر ما بئ ہے نقل کرتا ہوں کیونکہ واکام مرحوم کی رائے سے بھی میرے دعویٰ کی ایک میرو تی ہے ' اسکے بعد کسی نبوت کھ صرورت نهيس ريتيء ملاحظه بووا المامون بمصها ولصفحا وراس کے حامتیوں رحبقدر کتا بوں کے حوالے ہیں اف کو دیکھ کراندازہ موسکتا ہے کراس کتا باسے لکھنے میں کیقندر سا مکاہی ہوئ ہوگی اور معنعن کو کتنے ہزار ورق ارتخوں کے آلٹنے راس موں سے ، اور اس کے ما تذجب بدخال كياما وك كم معنعن في ان جزئيات كواليي كتابون الاش كياب البلي نبست فيال مبى مرة القاكر انبيل مامول كے حالا مت بوں سے تواس محنت کی وقعت وقدر اور بھی زیا وہ ہوجا تی ہے، یکتاب

اردوز بان مین لکمی سنی من اورانسی صاف دست دست در رجبته عبارت ب كرون والول كويمى البروتركا تا موكا ، اردوار بان نے بست كھىد

تق ک ہے گریں ا ت کا بست کم ہی اور کھاگیا ہے کہ ہرفین کے لئے تر اِن کا

طرز بال مراكانه ب

واكرط سرسيدا حيزخال مرعوم جوخو دسبت بليب ار دوك انشا بروا زسطف رائے میں کرور دلی دانوں کو بھی اسپر وشک اتا ہوگا "غور فرائے اس سے برملک ہارے ایک اور کیا سند ہوسکتی ہے ؟

اب دومراسوال غورطلب مير ب كرسب سے زيا دہ ارد و كى خدمت ب نے انجام دی را قم مفنمون ندا اسیس بھی علامتہبی نعانی کا اسمرگرا می بیش کرتاہی ،کیونکرمولاناکی دات ادب اردوکے لئے سمیٹ مائی ناز رسیگی ، آئلی متعدد تقسیفات نے اسان علم بران کو افتاب بناکر حمکا اے،

علامہ مرحوم نے ایج نگاری کی نبیا دا سے زانہ میں موالی جبار فن

ا رخ کا خوق ہارے ولوں سے محد ہوجکا کھا ' اردوز بان تاریخی کٹابوں۔ بالكل ملى الريحي، اور كك كانداق نهايت كبتى كى حالت ميس مما ١٠ سي میں علامہ موصوف کے قلم نے اس فن کے احیار میں وہ تا بل عرق سا لگا اچا سکتاہیے ' فارسی ننظمر کی تا ریخ کی کم یا ٹیٹی دکھیکر مولا نانے شعر البعج یس تھی کا مک سے بھی علامہ مرحوم کی تصنیفات کی تعدر خوب دل کہولکر کی یه باستدا وسیداردد کی دنیا میں ضرب المثل ہے کہ اردو زیان بوطبر امنی سے ملتی امیر ہے اور و وابھی ایک کامل الفن زبان کہلا کے حالے می مشحق نہد يغنى بنوراً مليس اسقدر بسرايه جمع نهيس بواكه اس سه وه ايك ستقل زيان س ی بنایرارباب فکروصه درآزسه اس امرکی کوشش میں مصرد من رسے ہیں ، اینی اردوزلوں میں گثرت سے نصنیفات ویزاجم کیے جائیں ، فیرز بانوں بالإرشاار دوزيان مين منقل مسيء حائيساس فرطس الهم كوسو اك مولانا شبلی کے کسی مدرس سے مصنف لعنی مولانا آزاد و مولانا حالی وواکم نزیر احد ما ده انجام شیس دیا اورلارد مکالے کے اس قول کوروکردیا و مکا کرالے کے ورائلی دلیری زبان میں سوائے دودھ کے سمندروں اور میرسے کے بداروں افیره کے ادرکوئ تذکره کرنیکی صلاحیت نہیں ، وہ جب اسٹیے اُردو کے کشب خانول في بين توافين اردوك ديره بين بجز دلوان سوراا مرتبيرامن طوط ك رفت کے کھر منیں وا اورس ااگر دور ماصرہ میں لاروم کانے ہوتے تو مجی مالے میم علامه شبی نے اردوز بان کو متعدد کتا بیں نصوصًا تاریخی تعمنیون فر ماکر

الا ال كرديا ہے اگر مولانا مرحوم كى تصنيغات أردو ذخيرہ ميں سے حا تو جار اار دو کا دخیره مه**ت خالی بروجائے ا** دراسکی کوئی وقعت نه رہے ' اسکاط برخض کو خالیًا کرنا پونیگا کہ مولانا محصیت از آو نے اردوز ان کی تقدیر کہولی النوں نے تام مغلق اور متغور عبار توں کو یک فلم برطرف کردیا عشا ہر ہطا کرار دو نشاعری کے لئے ایک نئی را ہ نکالی'، مرحوم نے مولا 'ا حاتی ' شاعری کی طرف توجرولان میشا مخداس کے نبوست سے ملے نظیر ، فشک قدر ، مب وطن ا بركهار ت ميش كيماتي بس مولا الرزادكي نتريس ووقعم كى كتامين بين اول وه جوا كفول في بنجا كے جن میں اردو کا قاعدہ انہلی اور سری البیسری البو تھی کت بیر ں مہند دفیرہ میں ، دوسری وہ کتا ہیں جو انفوں سنے خو د ا سیلے شوق سے المعیں جن میں است حیات ، در آراکبری دنیر مگ خیال سبت مشهور اً زاَدَ مرحوم کی دربار اکبری مهترین کتا ب اُر دوتا ریخ میں خیا ل ں ماتی ہے سکس فلسفہ تا رکنی کے تکتہ شنّا س جا شتے ہیں کرا س کو تا رمین ہے کیا وقعت ماصل ہے و مولانا اُزاّد کی جندکتا ہیں ارد وہیں ہیں ه بی سب اریخی میں ، شر مگ خیال میں مولانا اور آوسنے خیالی طوطا و مینا الراكرناظرين كونوس كرويا ہے وہ صنعت لطيعت كے سے سوا سے ور نصيحت اِن بَیْول " کے کوئی دلمین میکام کی کتاب نہیں ، بر فلا من اس کے علاملی بعلن الدصوع تصنيفات سے زن ومروساوی قائلی آ کھا سکتے ہیں ، مولانا مرحوم في شعر العجر وسيرة نبوى تصنيعت فر ماكر جوز بان ارو دير احسان كيّاً وه کمی فراموش نهیس بهوسکته ار

واکو نزیرا شرنے ایرد وکو دہلی کے گہرا نے اور محل سم ائے سے تکال کا ہراہ عام بر سما ویا مگر ہرجز کی ایک صربوتی سے مولانا نذیر احد ا لعیث میں البی*ں ہی رواجی اورخانگی ارو وکو ک*ٹو انس دیا سے ورقرآن تخطیم کی اعلی متناست کا خیال قهیں رکھا ؟ ان کا ترجمہ قرآن شرامیت . مَدِه اورقا کبل تنسیخ ہے ، مولانا نذیر احمدُ کی تام تصنیفا ت ومُنیات کِ ا م*ست ہر ملت و ند ہرے کا شخص ستنفیض نہیں ہوسکتا )* زیا د طیفٹ کی دلیسی کے لئے لکھی ہیں 'مثلًا آیا می' محصنات بنات بر راتھ آلعروس وغیرہ حبیب ایک ہندوستانی گہرانے کی معاشرت کے ساتھ اخلاقی تعلیم کا بیان ہے مولانا کزیراه کری ار دوایک ز ماند شناس برطی بی بی معلوم برتی کا مولانا الطاف ميس حالي كي تقياميت ميں يا ديكا رَفائب احيا يجلك ور میات جا و بدمشهور کتابی بی اور اردو ننزک و خیره یس صرت پیشفیا يادِيگا رڻ ، مولانا ايک ناصح مشغق شاعر ڪھے ، زبان اُردِ دَميران کا بيه ۾ بهتكاكه مرحوم نے جنقدرنئے خیالات فلسے تئے ہیں کسی ووس ں نے نطب نہیں گئے' اسکا نبوت مسدس حاتی ہے' یہ ارود زبان میں تا بل قدرکتاب ب اسیس مولانا فے سلمانوں کے عروج وز وال کی جوتصویر دکھائی ہے اس سے زیادہ موڑ کوئی جزنہیں ہوسکتی ، سرسیدمرہ م مدس کو قوم کے سامنے بیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ در خدا جب بحر سے يو تھيكا كركيا لا يا ہے لواس مدس كو بيش كرو ل كا" اور بہيں اسيد ےكم مدس اُں کی ن مولانا رو بذر کی نخات کے لئے کا فی ہوگا ۔ نیکس مرحینہ مجوعی دیکھا ما لئے تو مولاناً تبلی سے زیادہ کمی نے آجنگ ار دو کی حث

میں کی مولانامروم کی تصانیعت میں سیرہ تبنوی والفاروق اور شعرا وفير واليي كتابي بن بوسوائ اردوك كي زبان بن نهيس أخصرت انتخ عمرا ن سند درا نون میں کلمی گئیں نیکس الیں حاصر و ا نع و نز تعاصلی انٹر علیہ وسلم کی سواسنے عمری مولانا مرحوم کی سیرہ بنوی " یشتر تمی نے نہیں تلمی اللیں خاص اِت یہ لحاظ کے قابل ہے کہ جوہ تراز مترمن کے دلمیں بیدا ہوتا ہے اسکاکا فی جوا ب اسے مطالعہ کرنے سے ما تاک آرھی نے رہی بدود ا جیل میں اس کا مطالعہ کیا ہے ا برر جوانز مهاتا موصوف برسیرة بنوی مطالعه کرکے ہوائس کا اطہا رانگر بزی اضاروم کامرٹری مورخہ امراکت برسم الیع میں کیا ہے ، مولانا شبلی کی تصافیہ سے ہرات ونرمب کے لوگ فائری اٹھا سکتے ہیں ، موصوف کی نصنیبغاً میں بہت کثرت سے کتا ہیں یا دگار ہیں ' انفار وق ' الما مون سیفرنبورک ألعمر٬ رسائل شبی خاص کر قابل تذکره بن ار دُونظم میں منوی بیج ا شبلی اور بوسے گل یا دیکا رہی ، مولا نا شبلی معدو د لیے جند صنفول ہے میں منہوں سے کر پٹی سیرم ''نفید سے صلی مفہوم کوسمجھا ہے' اور کوششش کی منقبدكا ح أردوز بان لمس مي اداكيا حائے غرمن علا مرشبلی نعانی کی ذات اردو زبان کے لیے نہایت تا بل تدر متی ، مرحوم نے اس راستہ کو اتنا سہل گزار بنا دیا ہے کو اس کے ہیرؤ وں کو يبلني من تبهت سهولت موكمي ب اور مختلف الموضوع كتابس تصنيف فراكم اردوز بال كو الامال كردياب، راقم مفنمون ہزاا نیے دعویٰ کے بٹوت میں مطربراؤں آت

وہ تریر بنی کرتا ہے جو موصون سے شعر العجر مطالعہ کرسے سے بعد ویلی میوز من شالع كرائي على المرائي على المرائي على المرائي على المرائي المرائي على المرائي على المرائي على المرائي الم یں دفعتہ علامہ شیلی کا وجود اورب میں منودا رہوگا ادر پروفیسر برا ول آف مبرج سيحوا يجل مستشرقين يورب مين ايك زېردست تحفيت رسيتيان رحن كومشرقى لطريحرت فاص دلحيى ب خواج عنين وصول كرب كا بروفیسر سومنوت کے شعرالعجم کی عنبا رہیں بطورا ستنا و تاریخ ا د بیا ت ایران میں نقل کی ہیں 'اہفرض یہ بات ار دوز بان کے لیے نہا بیت باخث فیز ہ مری زبان آس سے سنگرے اکیا اب ہی کو بی تحفس پر کہہ سکتا ہے کے علاماتی سے زیا دو کسی دوسر سے مصنعت لے اردوز ان کورز تی دی ج موصو میں نے جنگ تصنیعت والیعن کے سیدان میں قدم رکھا اُسوقت اسے لیکراس جان فافی کو خيرا وكرت وقت كك مصروف رفتا رب اجس كا بتوت علامد موصوف ك مجهج حبند محقيم سان غير بوذا مقا عمركي مرح كي عباسيونكي شان لكهي خدا كافتكرب بوان فالته الخربوناتها كراب لكوربا مهون سيرة سغيرخا متر

را قى مصمون مى عبداللطيف اصدى قى طالب العلم اليث - لى كلاس معلى دوگا لؤال الكمن و تصانيف مولانا مشبلي مرتوم

لنجي ملتم - جلداوً ل حصداوً ل ( مجله تعميت با مقلا ن كا غدو جلد -الفلدوق فطيعه دوم سيدا مفرت عمرفاروق سحسوا مخ زندگی اورآپ كاطرز حكومت سيرة المعان - امام الوطنيقة كى سواتحرى اود النك اجتمادات دمسالل الخسسزالي - امام غوالي كي سوائخ عمري اوراً ن كا فلسفه **سوا** تح بولا نا رقم - بولانا جلال الدين رومی کی سونجعری، ثنوی ادرديگرتصا نيعت پرتقرنيط المامون - فليفها مون الرسسيدعياس كعدك لطنت كے مالات رسائل شِیلی ۔ مولاناتشبلی کے اافخلف علی شامین کا مجومہ 1% مضامین عالمگه به نشنتاه اربیگ زب براعتراضات اوراً نظیر جوابات میر د عر علم الكلام بسلما ذينيك كلام كى تاريخ -اسكى عهد تعبيركى ترقيا ل ديعلما كي نظيين سے نظريات جير و عمام ا**کلام م** میزیدعلم کلام ،عقلی ولاکل *ست نرم*ب کا اثبات، افرملاحده دمنکرین کار د میر و Gر بسم و دحصداول شاعری کی حقیقت ، فارس شاعری کا آغاز اور قدما کا دور سے ، و بھی رحصه دوم ) شعرا کے منوسطین کا دور وتصدُسوم) شعرائے متا خرین کا دور د حصر جارم فاری شاعری برریوی (حصرُ بنجم) فلسفيانه اصوفيانه اوراخلاتي شاعري يرتبعره سفرٹا مئے روم ورمصروٹ امم یونوں لکون کی مواشرت و تعدن کا ہترین مرتع۔ مواز نہ ایکس دہیر۔ ایک ہی فن کے دومواصراً ستاد و سکے کلام برتیجہ ہواد بی شفید کا ہترین نمونہ ہو میت سے مر آغار ہے۔ اللہ و آبندائے بعد کی ہلا می تاریخ جو ڈارسی بین کھی گئی تنگی اُسکا ترجیہ قیمت مجوعه كالم شبلي داردو) سار متنوى صبح أميد داردو) ١١ كليات شبلي دفارسي متفرق مفعالین - اسلامی محکومت و بهلامی دارسس، زیرالینا ارجهانگر ارکتفاغ کندریه ۴۸ مطيخ كابترنه الناظر أسهجينبي لكهنو

## بسمال الرمن اترسيم

ازاد احالی بنبلی اورندرا حرمین اردوکاست برانت برداز کون سه

کیکن اتفاق سے اندنوں بیض علمی علقوں میں بیسوال گشت لگارا ہے

راردو کاسے سے براانشا پر دازان جاروں بزرگوں میں سے کون ہے کہ بناکسا باب میں نتیج فکریہ ہے کراردو کاسب سے بڑاانشا پر دازم محرصیس آزاد ہے دولے معلی کا ہیروہ ایک حلکہ ہم اس کو بخوبی ٹا بٹ کریں گئے اس گراول اول ہمیں دمکھنا بیہ کے انشا پر دازی کا اطلاق کن کن اشاء بر ہوتا ہے ، انشا پر لازی اعظ درج کی الریری فا بلیت کا نام ہے حبحو فصاحت اور بلا عنت کے سمثل سرایہ میں اس طرح اداکیا جاے کا گرکسی واقعہ پانحیل کی تصویر کھینچی منظور ہوتوا س کی تقیل بهدے اور غیرانوس نهون اور قواعد سرفی کے روسے سیحی بول ، اور روز مرہ ورمادره اگرچهایک حداکانه وصعت عجهاجاتا به البلن درخفیت وه فصاحت بی کا ایک فرد خاص ہے ، بلاخت اس کتے ہیں کہ کلام نصیح مقتناسے حال کے مناسب مَهو،اس اجال کی تفصیل بی*ے که اُرْخوشی اور فرحت* کامو قع مہوتوسر در دا **نبسا**ط کی ردح میونکی حاب اگرغم والمرکی داشان بیان کرنی موتورنج وهیست ی تصویر فینچی جائے ، گراکٹر مواقع المبیار الاتے ہیں کہ جہاں کلام کا نشتر دلیرای فوت المكتاب مبلا بكوكة ما كون طريقية سي تشبيه النهاري اورضر أبالامثال ك ب میں دھال دیا عائے کیونکہ سے جیزس سن کلا مرکا زیورہیں لکہ سے یہ ہے انظر نترتصور اور تخرير ميں جو کھير حادوگري ہے المبت کھوانهي کي مروثت ہے ا ركميكه اسيس اعتدال ہوور مذاصل مضمون غاك ميں لمجا ئسگا اور فسا مذعجا ئس ادر منجر قعہ کے مضامیں کی طرح مقصود مبالیفہ کے کانشوٹمیں الجمکر رہوائیگا ' اسکی مثال یوں سمفی کے مثلاً کوئی ای بٹے کے مرعانے بر بجانے سے کئے کے کہ «ميراع زيز بينيا مركميا » يون كه كوه ميري المكهر ميوشاتني» يا «ميراكل مرح سله و مي دروار دانس دبير فع ٢٠ تعرف قعداست سك مواز زانس دبرصفي ع

ب رُرُّ لَمَّا " تومفنمول كهان سكهان مك بلند موحا الب ا اسی طرح صنربالا مثال اورتبیهات بهی را میحرکی روح خیال کیجاتی ہیں جیسے معولی دوراست' ہونہار ہروا کے حکینے حکنے اِت' حجواً مند برطری اِ ت'' وہ حجامی جن سے بریے سے بڑے معنمون کو اوں البان میں اداکر سکتے میں مجھی معنوق کیلئے رگل از بعث کے بیے نبغشہ المکھ کے لیے نرگس اقاصد کے لیے یا دسح الاکر کلا مرکو بهت بلنغ بناویته میں اسی طرح کلیجه برسانپ لومنا ، مواسے باتیں کرنا کہ زمیں بنوانا ، وہ جلے ہیں جو کلام کے لطعن کو دوبالاکر ویتے ہیں ، غرضب به وه چیزیں میں جن کے بغیر بعض او قات انشا بردا زی کا جال تا بم نہیں رہسکتا : خلاصہ بیکرانشا پر دازی سے بیے سب دیل چزیں از نس لازمی ہیں " دا ) کلام کانصیح بونا ' یعنی عیوب تلافه سے اِک صابت ہونا ، اگراس کے سائة سائة روزم واورمحاوا شائبى موى توكلام كى فصاحت اوربر حرحا ليكى كيوبكم ييمزي اسكاليك فردخاص بي، -رم) كلام كالبغ بونا ؛ اوراس كم ك مرب الاشال سي كام ليناجو المريح كى جاب يس اورس كلام كازاورا رم ) معانی کا بلنغ بوزا ، کیونکه اعلے درجر کی باغت معانی کی باغت اے ، الغاظ سے اسکا میندال تعاق نہیں ، محض معنا میں کو لمبنع یاغیر بلنے کہ سکتے ہیں ' بلاغت الفاط درهيعت بلاغت كالبتدائي درجبت -غرضيكه نشاير دارى كے شرائط بر ميں ، جنكا اكب ادب يا انشا بر دا لازی ہے' اب دیکھنا یہ ہے ہے کہ انشا پر وازی کی یہ تعرفیت کس کے کلام پر بد رجہ ما دق الله مي الكراس كوسب بر فوقيت ديجا م ك موازندائيس وبرصفه الا

ایک اور بسی در اید سے وہ بر کر اگر ان بزرگوں میں سے کو ن صاحب کسی خاص فن کے دائرہ میں مقید نہو نگے ملکواس سے تکلکر مرقسم کے نخیلات برنجبی برنسبت درم نهایت کامیابی سے ساتھ بہت کھ لکھ سکتے ہیں تواں کواس میٹیت سے ووسور ترجیح دوگ الکن شکل بیه به کوان بزرگون ایک می مسله برست کم فلم از ما کی ى ہور البته کہیں کمیں بعض بعن قالت متحدا لمعنا میں نظرا کئے ہیں جن کو پہلے علامة شلى شيراز كى مشهورسيرگا و خيمدُركنا با دكانقشداي كمينيت إن دورکنا با دجراک حمینه سبت شیرازک مشهور سرگاه سی، اب تومیف دراسی نهر رکمئی ہے ، خواج صاحب کے زمانہ میں وسیع عینمہ ہوگا اس کے کنارے بیٹھ کر للعن الخاتے ہیں ، ووست ا حاب جی ہوتے ہیں ، ہرتسم کی عجبیں رہیں ، اکثر اشارس دے کا سکا ذکر کے ہیں ' كناراب دكناما وككشت معسل وان بره ساتی سئے باتی کردر حبنت نخواہی ا<sup>یت</sup> الزادا سكويون فرات بن" در زمیں ذکور سبور کل کا دمن سے اضعومیًا فصل مار میں کر جب سبرہ فرشطک پذر دو ایا ہے ، مجول سبرہ کے سربرتاج رکھتاہے ، ورو دایوا رسے مہا ربرسی ا فادا بي موامي موميي ارتى ب اخبراز ك كردر الفاك مصلى حيث رکنا باد ، صفحال کے مرغزار ، کوہ الوندکی جِلیاں ، اور واسن مجولوں سے برے ان كم الد مود ها ذريانى كى ما دري كرتى مي الدر كماليوں ي رجع بادوں كى طرح كردارداتى على عاتى يى ونيس ميك لمراتى امرى مكلتى ہ*ں ۔ لوکتی دہکتی ہو*ا میں کبھی ار کھبی باد دول کی بہا رائمجی من**م کا** بہوار ' ك تسح العج على دوم صفح اس٧-

الرساتي مح اق كروضة الخواسي افت كنارآب ركنا بادو كلكشت مصيل راا اب غورسے دونوں بزرگوں کی عبارت کو دکھیو اکتعدر فرق نظرا تا ہے ا کھیا نا توہیہ ہے کہ خواج صاحب کے سامان تغریج جشمہ کنا بادیکے کنارے کس قسم ا من المرازاد في ال من الك فاص طرزيان اليا وكياب جوعلا مدك بها ب بہت بھیکا ہے ، خصوصًا خط کشیدہ حجلے بہت پر نشکو د اور قصیح ہیں تنجیس محاور ہ کے وريراكم بولاكرتا من للستاً ن سعاری کی عالمگیرنتهرت اوراسکی عام مقبولیت پرمولانا حالی لکھتے ہی اگرجداس کے ساتھ بوسان کا بھی ذکرتے۔ "ان و دنوں کتابوں کو نینے کے کلام کا نب براب کننا جا سکتے ، فاہرا فارسی باب ہیں كوني كتاب اس سعة زياده مقبول خاص وعام نهوى ا. بحسی میں اسکی تعلیم شروع ہوتی ہے ، اور بر حالے کس ملا نعما شوق رہتا ہے ا لاكون استا دون في انهيس وإحال اوركو ورون شاكر دون سفانيس ولمعا ، اس كي مينارنسي غومن دوليدول كي تلرس كليم كي ، اورب انها الوايش ادید اور نجر برجایے گئے ) مشرق اور مغرب کی اکثر زبا نون میں ال کے زیجے بوے مشامح اوطلانے اسکی قدر کی ہیں ازاداس فرماتے ہیں ا در عیائب اتفاق سے ہے کہ اس معدی کے متصدّے میں نیخ سعدی کی زبان پر عِنْ لِمِبِيتَ غَالِكَ مِنْ مُعَلِد لِأَ اللهِ مِن فعاصت في خربت اور الاست في وووربها يا اوركلتان اكيااسي كتاب مربئر مدن حبكا اجتك جواب نهين ودے اسے اعلیٰ کا کوئ براسا لکھا شرکاجی نے اس سے سبت نہ بڑھے ہوں کر

سله مخندال بإرس منعج ۲۱۱

گر کم سے کم بطورامتخان کے ہم انکی ایک عبارت نقل کے دیتے ہیں ، حَبِکو انھوں سے انگوری سے انگوری سے انگوری سے انگوری سے انگوری ہے۔ انگھکرائی خاص موقع بربر پر بعا متا ، فراتے ہیں ۔ حن دن بی آن ازال جدرہ ہے ، ووکس وقد تا رہے کا عدر والحواس معرود رہے ہے انگوری کے انگوری ان انہی

توانشا يردازي كاعط نونه ب مكرتا مم ازا وك جدت اختراع كونهين بني سكتي، جواکے حلکر مجموعی عثبیت سے معلوم ہوگا ، مواز نہ کی بیرجند صور تیں گز رکٹیں مب ا ُزاد ہی کومجوعی لحاظ سے ترجیح رہی ' اور جو نگر اب اس کی کو لئے صورت ' نظر نہیں تی سلئے ہم ہر تف کے خصیوصیات انشائعنی کلام کی فصافحت بلاغت اور ان کے دائر کہ سخن کے حدود کی تعیین کے متعلق فروًا فروًا مفعنل گفتگو کریں گئے ، عب سے پاندازہ نگانا الکل اساں ہوگا کرمجموعی حیثیت سے کس کور جھے ہے، او جنا نجر سیسے ہ علامتنی کے خصوصیات کلام کود کھلاتے ہیں ، علامہ فراتے ہیں ، سب سے اخرکوکبہ نبوی نا اِن ہوا ، عب کے برتوس سطح خاک برنور کا فرسٹس بيها جامًا تقا المصرت زبيرين العوام علم بردار تق ابوسفيان كي نظر جال مبارك برای تو کیارا می کرحنوریان اوعباده کیا کت موے سے ارشا و مواکر عباده نے فلط کہا اس ج کعب فی فلمت کا ون ہے یہ کہ کو کردیا کہ فوج کا علم عبادہ سے لیکر ان كے بیٹ كودىد ا حاسى بعدایک حکد فراش بس ومولوک اختیارکے قائل میں انکانہای استدلال پہست کہ انساں کوخدا نے یہ اختیاردیا ہے کہ وہ وو تناتفن کاموں میں سے جب کام کو جاہے اختیار کراہے، اسك انسان كواراده اورافتيار حاصل ب اوراسك و مجورتيس كما عاسكتا ا میک اسکی تر میں بی خلطی ہے ابے مشبہ خدا نے ان س کوارا وہ اور قدرت عطاک ہے ، میکن اس ارادہ پر سبی دو مجورہے ، تعنی جب وہ کسی کام کاارادہ کراہی تواسیے اساب جمع ہوتے ہن کر وہ اس کام کے ارادہ برمجبور ہوتا ہے ' لوگوں نے یہ مجھکرکہ ہار انفس برہ کو مرے کا م کا عکم دیٹا ہے ، نفس بڑکا نام ك ميرت النى صفح ٢٠١٠

گغیر را ارورکھاہے ، لیک نو دیے نغی امارہ کیکا امور ہے ہے ان اقتباسات سے میتر میتا ہے مراد الدكى عمارت كتقدر صاف شفاف ادرسلیس ہوتی ہے اورشکل واطنا ب طلب مضموں کو وہ کس خوبی سے جن جائیس اداكروسة مق اسكى بيرى شالس بم اسك كلام س بين كرة إس كرجو كوه بهت طول طویل میں جرکسی طرح میاں لکہی ہنیں جاسکتیں اسلے ہم محض جندوا الع الفاكس كا را) غزوهٔ بررایک مختلف نیه تاریخی دا نعه ب<sup>۷</sup> اسیس مسلما نو*ل سے بنیق می* کے علل اوراب کو دریا فت کرناکم ایا ایکا مقصد اس سے مشرکیس سے حمو س کا د فاع نها ، ایکا روال قرنش کولومنا 'ایک معرکة الآرامبحث ہے ، اور صنرورت ہے ا سکے لئے سکر وں صفح کم سے کم وقعت کروے جائیں الگرعل مہ نے کس خوبی ع قرآل دغیرہ کے جندا صول قائم کرکے محص المحصن فیصنفوں پر وغزور برر پر دوبارہ رم ) 'و بیچ کو*ں ہے ؟ اس طویل المبحث مضہ ل کو فقط دو ور*ق میں ادجو **و** بیجیدہ میونے کے مطے کر دیا ، رس كم منظم كي تعييس كے اختلات كوئيں سفول ميں اداكيا " ال سب باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا تا ریخ کے شکل سے شکل مائل كوكس الراني كے ساتھ بات بات ميں على كرد ستة اور عبارت نها بت سلیس اور روال بهوتی ٬ اور رسی ا فکا اصلی کمال پ٬ تمام سیرت بنوی ، شعرالعجم ادراں کی تما م سوانحات کو اٹھاکر د کھیو، سب کواسی رنگ میں رنگی ہوئی باؤگے لینی عبارت سا ده سلیس صاف شفاف ادر دوان موگی ، البته سیرت بنوی میں

ك شعرالعي مندنج منى عدالا)

حیکو مولانانے نہایت جوش ا ورخروش کے ساتھ لکھی ہے ، کمیس کمیول تعات ں میں اپنی بہتریں انشا بردازی کا جوہر تھی دکھلا یا ہے <sup>انگ</sup>ران مقا ما**ت** کو کیا جمع کردیا حاب توزیا وہ سے زیا دہ اس کے لئے جارور ق در کا رہو ں گے ا س جُكُه ہم الل حنبد بهترین عبارت كونقل كرتے ہيں المولانا فراتے ہيں ا رجنتان وبرمي بأر إروع يردربها ريس الحكي بس بجرخ نا در وكار نے تھی تمیں بنرم عالم کواس سروسا ان سے سمائی ہیں اگر بھا ہیں غیرہ بور رکہتیں ہیں ، نیکین آج کی اربخ وہ تا رئے ہے میں کے اتنظار میں بیرکسنال ہر فے کر وروں برس صرف کردے ہیں اسٹیار ان الک ہی در کے شوق میں ازل سے شمر براہ تھے جرخ کہن ،رتہا ہے درازے اس صبح جا نواز کے سے ليل ونهاري كروشي بدل را بنا الكاركنان قفنا وقدر كى بزم آرا كبيان مناصری مدت طازیان، ماه وخورشیدی فروغ انگیزیان ، ابرد ادی تزررستيان عالم قدس كے انفاس إك، توصير ارا ميم، جال يوسف، معمر اطرازی موسی، جان نوازی سے اسب ای سے کھے کہ یہ متاع إے گرال ارز ننا ہنشاہ کونیں کے در إرس کا م ائس کے اس کی صبح وہی مسبح حافدار وہی ساعت المون ، وہي دور فرخ غال ج ، ار إب سيراني محدود بيرا م باں میں کھتے ہیں در کو درائے کی رات ایدا س سری کے جدوہ کنگرے گر سکے منظره فارس مجوركيا ، دريا مه ساده فشك بدكيا ، ليكس سي به كرايوان مری نبیس ، بلکہ نتاں عجم ، نتوکت روم ، اوج میں سے قصر إے نلک بوس گر بیسه اتش فارس نسیس بلکه بخیم نشر ، آنشکد و کفرا ذرکده گرای مرد الأربطي المنانون بين خاك المسف لكي البت كدے خاك ميں سطيح ا شیرازہ بوئیت بجہرگ انوانیت کے اوراق خزال دیر الکایک

مرکے جرگے ، توحید کا فلغلہ المها ، جنتاں سعاوت میں ہارآگئی آفتا ہا ہایت

کی شعا میں ہرطرف بھیل گئیں ، افلاق المانی کا آئینہ پر قرقوں سے جک المانی

اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولئنا نے دولادت نبوی اور اسکے ضمن
میں دیگر تاریخی واقعات کوجس گوناگوں انداز میں دکہلا یا ہے اس سے آس کی

اریخی واقعات کو نہائیت عمدگی سے فلمبند کرنے کی شہا دست ملتی ہے ، کیکش کشید عملی سے فلمبند کرنے کی شہا دست ملتی ہے ، کیکش کشید ہے تاریخی اس کے کو کھ لی افراسی انفاظ کی نوشگوار آ میزین نے رکھ لی ہے ، اگرچے فی نفسہ ہم اسے برا نہیں کہتے کیونگر ار دوزیاں فارسی کی بہت ہر سے خوست میں رہی ہے لیکن کسی استا و کے اس مقولہ وہ کہتے ہیں اسے زبال ار دون جہیں میں رہی ہے لیکن کسی استا و کے اس مقولہ وہ کہتے ہیں اسے زبال ار دون جہیں نہور کی فارسی کا ،

بِنظر را بی ہے تو کہنا ہوتا ہے کہ اردوکی بیر شان نہونی جا ہیے ' ہم خود و کیمھو' بیرکس سال دہر' متاع ہاے گراں ارز' معجز طرازی موسلی ' آ ذرکدہ گمر ہی ' اوری جیں سے قصر ہا ہے فلک بوس کیا یہ جلے او وجیسی شیرس اور سیس زباں سکے لیے

نسی طبع زیبا بیس ب

له يسرت نوى مبدادل صفحه

بعربی طرف نورساله بیمنعی به صکووط بات سوک بعد خاندان بنو شاکا مبت م د چرا نع علا مواتها ، حبکو ده تام دنیاست زیاده مجوب رکتا نفا اب اسی مجوب تقل کے لئے اسکی اسٹیلیں چرفی جی بین ، اور بات میں چیری ب ، دوسری طرف نوجواں بٹیا ہے جس نے بجنب سے باب کی عبت آمیز تکا بوئی گودمیں بروش بائی ہے ، اب باب بی کا مهر پرور بات اسکا قاتل نظر آنا ہے، کادمیں مون فعناے آسان وعالم کا کنا سکایہ جرسا انگیز الما شاد مکھور ہے ہیں۔ اور المنت بد ندان بین که دندتهٔ عالم قدس سے یہ آواز آتی ہے ،
طفیا ن از بین کہ جگر گوست ملیل در پر نیخ رفت تیمیدش نی کنذ
بیٹے نے جن استقلال میس عزم اور عب چرت خزا فرانی
کے بیے بیش کیا ، اسکا صلہ بی مقاکہ رسم رقر ابن ) قیامت کے دنیا میں اسکی
بادگار دہا ہائے۔

برکیفین اس ساری داشان سے معلوم ہواکہ مولاناکی اوبی معرکه آرائیوں کا جدلانگا ہ فقط اور انہی عبرانفول نے فلسفہ کارنگ جرما ایک اور انہی عبارت تنایت صاف شفاف اور سلیس ہوتی ہے اسی کوانکا اصلی کمال محجمنا عبا ہیے ' ملک ایک مشہورانشا ہرواز لکھتا ہے ' ملک ایک مشہورانشا ہرواز لکھتا ہے '

ووص طبع ایخ یں فلف کارگ رہے سبے شبی نے عمرا یا ہے اردوکوانشا بردازی

ك درجريض في بيونيا يا ده آزا داور من آزا دين الله

دوكسى بيزي بال جب اسطع كياجاب كراس شي كي اصل تصويراً بمحدوث ي دوكسى مبراول صفيه ١٩١٤ تك افا داح دمدى صغيره ١٢٠

برماے تواس شرکی تعربین صادق آئیگی، در ایک ردانی، جنگل کا شام ، ابغ كى شادانى سېرەكى لېگ ، درىسبوكىلىك السيم كے جول كى ، د جوب كى شدت اگری کی تبیش ا حافروں کی ٹہنڈ اصبی کی تنگفتگی ا فعام کی ولا ویری إربيج وغم اخيض وغصنب جوش ومحبت النسوس وعبرت انحوبني الناشياركا اسطے بیاں کر اکراں کی صورت ایکھونیں تھے ماے ، ا و ای ار د مبرطاری برجا، ىپىشاءى چە» گراس قسمری شالبیس آپ کو بہت کر لمیں گی ، غرضیکہ ال کے خصوصت ستا (۱) ان کے اوبی مُوّمات کا وا رُرُه محض فلسفہ این کے کک می رود ہے ، حبکونی في ليس صاف اوردوال عبارت مي كمهاسي رم) انتكاكل مفصيح اور كميني ب، البته روزمره اور محاور ات اور اشال وغيركي رس) وه مصنّا ہیں جکسی وا قومات یا خاص معلومات سے تعلق منیں رکھتے اور ر سخیلات کے دفتہ ہواکرتے ہیں علامہ کے تلمروے سخن کے حدو و سسے رہے حالی مواں کے اوبی کا رنا موں کو و میسنے کے لیے ہمراں کی کنا ہو ل چیدہ چیدہ افغامات ذیل میں درج کروہتے ہیں، جن سے آسانی سے ساتھ إمران كے خصر صاب انشا معادم كريك بي افرات بي مرزاكی نیت اس كس مل مسير نبوتی متى الى شهر كفي تى " فود إنهار س مُنكوا في منف إ برس دور دوركا آم بطور سوفا شاك انا عما " ل نعرالهم حصيا ول صفحة ١١

" الرُحية بن زائد مين كد تهلى إرراتم كا ولى جانا موااس باغ بين بت عجراً المروع بولكى تقى ادر كهد و نيات رخصت المرحط بيق بي بقي كا المرحط بين بين عجراً المرحط بين بقي المرحط بين بين مجار المرحل المرحط بين بين مجار المرحل المرح

 فیصفے ہی الجنا تھا ، ہو آئیں اگری کے کسے کا بنوں کے مہود ضطاسے اکر

مسنے ہوگئے تھے ، اسلنے اسکا صحیح کرنا بہت دشواریقا ، سربید نے اول جائی

مل سکے اس کے متعدد نسنے ہم مہونیائے ، اسیں ایک دونسو صحیح ہی مالی ا انگی ان عبار توں کو و کھی کرنا ہو تا ہے کہ فن سوانخ بگاری ہیں وہ ایک اکمنٹ تر

استاد کی چنیت رکھے تھے ، اور جب اگرائون تکاری جا ہیں تاکہ بڑھیا تنگ ہوا نقل ہو انتخاب المحان ایجا زسے کام لیتے اور حشو و روا فکر کو استہ نہ لگاتے

الجمن خربید اہو ، وہ حتی الامکان ایجا زسے کام لیتے اور حشو و روا فکر کو استہ نہ لگاتے

الجمن خربید اہو ، وہ حتی الامکان ایجا زسے کام لیتے اور حشو و روا فکر کو استہ خرک نے اسکو المحان بنا دیا ، اس سے قطع نظر کرنے دیکھئے تو وہ اس سے ہشکرانشا پر داری کے عام منظر پر ہی نکل آئے ہیں ، شعروشا عری کامقدمہ اسکی بہتریں نظیر ہے ، مسد س منظر پر ہی نکل آئے ہیں ، شعروشا عری کامقدمہ اسکی بہتریں نظیر ہے ، مسد س عالی کے دیا جہ میں وہ فراتے ہیں "

البته فناعری کی برولت جندر وزهیدا عاشق بنالجرا ایک خیالی معفوق کی با میں برسوں دشت وجول کی خاک افرائ کرتیس وفرل دکو کر دکر دیا کبھی نالہ نیم بنی سے رہے مسکوں کو ہلا دالا کبھی حبیشہ دریا بارسے تام عالم کو دو و یا جہ ہو فعال کے تعور سے کروبوں سے کال بھرے ہوگے و انتہا جول کی بوجا الرسے فار فعال کے تعور کی بوجا الرسے فاری خوبالی نالہ بھول کی بوجا الرسے فاری خوبالی میں اور قبط کا مالہ میں موالہ ساری خدائی کو رقیب سجھا ، بہا نگ کر آب اسنے سے برگماں ہوگے و بہ بسب سرگاں ہوگے و بہ بسب سبھا ، بہا نگ کر آب اسنے سے برگماں ہوگے و بہ بسب سبھا ، بہا نگ کر آب اسنے سے برگماں ہوگے و بہ بسب بار ہیں ہوئی کا کام لیا بار ایک شور سے برگراں میں اور قبط الم اور اور الرا ایک بار ایک بیرا بین بیرا ہیں بی

لمه صات ما دید کم

بسره لیا امیدان قیامت مین اکثر گذر مهوا ا مهشت دوزخ کی بار لوسسرگی ا ا وہ نوشی رہ ہے ؟ توخم کے خم ان دھا د ئے ؟ اور پیر بھی سے نہوے ، کبھی خانہ خار کی چکفٹ پرجہ سان کی اکھی سے فروش کے درمی گدائ کی اکفرسے مانوس رہے اہاں سے بیزاررہے ابیرمغال کے الا برمعت کی ابر جنوں کے جلے ہے بت بده، زنار إندها ، قشقه لكالي ، زابرون يربيتيان كين ، واغطون كانعاكم الرایا ، دیرو تنا نرکی تعظیم کی اکعب وسیدکی ترین کی اخداسے شوخیال کیس ، نبيوں سے گتا خياں کس اعاز سيمي کواکي کھيل جانا احسن يوسفي کواکي شا سمها، غرال كهي تو ياك شهدول كي بولسال بوليس ا تصييده لكها تو بها ك ا در إ د . نوانون کے منہ بھیروٹ کے

اس عبارت کو د کمیکر کهنا برا" اے کہ صطرح وہ فن لائف سکا ری سے اپتیا د تھے وہ ایک کامل انٹ پر دازین تھے ، مقدمہ شعر و شاعری کو اٹھوں نے اسی آگ میں لکھا ہے گرا کی بہتری کا را موسیرت بگاری ہے ، ان کے خصوصیا ت

لا) سپرت<sup>انگ</sup>اری اس فن میں جتنی کتا ہیں اکٹوں نے لکہی ہے سبی عمار کیس اور بانکل ساوہ ہے ؟

دم) لالعن بنگاری سے بشکروہ عام تخیلات میں بھی انبی انشا برواندی کا ہتریں تبوت وے سکتے ہیں ، مقدمہ اٹنی دلیاہے ، گریدا نکا اصلی کمال ہیں (۲) انکا کلام فصیرے اور بلیغ ہے افصیرے ایوں ہے کہاں تھے بہاں عیوب ٹلاٹر سے عربالفاظ إك بوت بن اكرم زياره شرساده بي كيول نهول كميغ اس وجه ے کرزیا وہ ترال کی تصانیف فن سیرت میں ہے، بوفن ایجا زطلب ہے اورا یجار ك ديبام سدس مال صفي الم المرا و المرکانوناال کے کلام کا جزاعظم ہے ' اور یہ صدور حبی بارغمت ہے کہ جوفن جیسا ہواسکواسی رنگ میں اوا کردیا جائے '
استی اور و علامہ ندیوا حرکا اعلی وصعت وہلی کی کمسالی زبان کو معیارترقی ایر بہزی ان کی بے شال فصاحت اور اعلے ورج کی بلاغت لائیچر کی جان ہن جنکا ندا زوان کے اقتبارات کلام سے ہوتا ہے '
جنکا ندا زوان کے اقتبارات کلام سے ہوتا ہے '
فراتے ہیں ' فراتے ہیں ' -

و خدا و نداریم کا شکراینی کویای کی سیاط بحر توا دا جو ہی نهیں سکتا اسکی بنده نوازیاں ادر مرزار دن لا کھوں نعمتوں کی سکا گاٹ کا حصلہ ، چیو امانہ سبر بوری بات بنجیر صاحب کی مح ، انہی ارادت نا تھس کی قدر تو بن بہی نہیں ہلہ تی ان کی شفتتوں اور دل سوز ایوں کی تلانی کا وعوی ، اسمیٰ سی جا بن گر کھر کی زبال "

ان حاود کھرے حلوں کو د مکیو، اور کھر اسپر صرب الامثال کا اصف فہ سونے ہو ماگہ کا کام ویتاہے، ایک حکمہ فرماتے ہیں ،

من آراسکے مزاج کی افتا و انگی بری بیٹی کرا ہے ہی گر میں سب سے بگالا ہا ، نہ ان کا اوج ، نہ آپاکا کیا ظا ، نہا ہے کا ڈر ، نہ ہا سیوں سے ملاب ، نوکر ہیں کہ آپ نالاں ہیں ، لو نٹر یاں ہیں کہ الگ بیا ہا انگئی ہیں ، غرض صن آر ا مارے گر کو مربر را فہاے رہتی ہتی ، نتاہ زانی بگیر کے آسنے سے جا ہیئے کہ بڑی خال ہم کھوس آرا گرف ی دو گھر می کوجب ہوکر بیٹھ جاتی ، کیا ذکر نتاہ زانی بگیر کو ایکی سے انرے دمیر ندوی نتی اکر لگا تار دو تین فریا دیں انہیں ، ذیکس روتی ہوئی آئی کہ مبکم صاحب و کھیئے تھی وی صاحب ادر کے مساحرادی سنے ان دیبا جہراۃ العروس صفحہ ، اس زورسے تعبیر اداکہ میری آنگھیں بھو فیتے بھوٹے بی گئیں ، سوس نے آفریاد
کی کہ بیکہ صاحب جو ہم الحباجی سے جھرت کا کہ دیکھوں سوس نیری زبان جوں ہی
بینے دکھانے کوزبان شکالی نیچ سے تعولہ ہی میں الیا انکا اراکہ سارے دانت زبائی کہ
بیٹے کے بہ گلاب بلبلا الحلی کہ بائے میراکان نوان نون ہوگیا ، دائی جلائی کہ
بیٹے بھر کمنے بھر المحلی کہ بائے میراکان نوان نون ہوگیا ، دائی جلائی کہ
سے افاسے دبائی دی کرا چھے کوئی ان کو سمجھانا سالن کی تبیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر
داکھ جھونک رہی ہیں ، نشاہ زبانی بیگھ نے اواز دی کہ حنامیاں آوا خالہ کی
اواز بہجاں بارے حن آراجی تو آئی ، نہ سلام نہ وعا ، با کھوں میں داکھ
با وس میں جو اسی حالت میں دوٹر خالہ سے لیٹ گئی ، خالہ نے کہا حنا ہم
بہت نتوشی کہا لگی ، حسن آرائی کہا اس سبنل جرطی نے فریا دی ہوگی ،
بہت نتوشی کہا لگی ، حسن آرائے کہا اس سبنل جرطیل نے فریا دی ہوگی ،
میکہ خالہ کی کو دسے نکل لیک کر بیٹھا بیقعدور سنبل کا سرکہ وطال یا ، ہتیرا
میکہ خالہ کی کو دسے نکل لیک کر بیٹھا بیقعدور سنبل کا سرکہ وطال یا ، ہتیرا
خالہ ایں ایس کرتی رہیں ایک نہ میٹھا بیقعدور سنبل کا سرکہ وطال یا ، ہتیرا
خالہ ایں ایس کرتی رہیں ایک نہ میٹھا بیقعدور سنبل کا سرکہ وطال یا ، ہتیرا

عبارت سے اعلے درجہ کی انشا بروازی ٹیکتی ہے، طرزا دا بہت دلکش ہے اہل زباں کے روزمرہ کا پٹخارہ اگر دکھینا مقصود ہو، تواس عبارت کو پڑھو کر کس خوبی سے مضموں کوا داکیا ہے ، محا ورات کی بھی کٹرت ہے، •

برای عگر فراتے ہیں،

ك نبات النعش صغير، س

اس عبارت برنگاہ ڈالو اہل ڈبان کے روزمرہ کی بول جال اوراسپراصنافہ
ایر محاورات وامثال کی کڑت کوعلامہ نذیبر نے جس خوبی کے ساتھ اسنے کلام بیس احکہ دی ہے اس سے ال کی انشا بردازی کی غیر معمولی قابلیست کا بتہ عبات ، حق تو بیب کہ دہنی کی فکمسالی زباں اس کے قلم کے سایہ یس بلکر بام ترقی کے انتہا کی زینہ کک بندی کی اوران کے قلم کے نیوض دہر کا ت سے مالا مال ہوگئ دو یا سے صادقہ کی وہ عبارت جمال ایفول نے دہلی کی سوسائیٹی کا نعشہ کھینیا ہو امدی سوسائیٹی کا نعشہ کھینیا ہوا اس سے بر حکر وہ کہا میں ملک کے ایک مشہورانشا بردار کویے کہنا بردا کی مسرس بالک ہے کہا سک اسکا اس محبی برس کے ایک مشہورانشا بردار کویے کہنا بردا کی اس سے بر حکر وہ برب کواسکے معمل میں نہیں ہوسا کہ مجبی برب کہ اس سے بر حکر وہ برب کھینا کی طرح امکان میں نہیں ہوسا کا محبی برب کے ایک بیا تا انعش منعوں نہ کہ اس سے بر حکر وہ برب کھینا کی مدی ۔

ن لوكون رج ب سوج مجھے زباں سے كه كذرت بي كمالم منز <sup>)</sup> ان کی حقیقت بھیطروں سے غول سے زیا وہ نہیں ک*رحب راستہ ہیے ہ*ولیا اندھے موکراسی رہمنشہ جمیشہ حلیتے رہے ، انکا منتهای ابتدلال یہ ہے کہ ا*ں کے لکیرز* ٹو دی بل نہیں ہوتے ، بہلاان سے کوئی اوجھے کرمی شف کے کیچروں کا کوئی مشتع کے طا ب بوتا اک کے لودی اوائنٹ ہونے کے کیا معنی و ڈیٹی صاحب محض تفریحا حلیثا ولیے کئے جاتے اور جہانتک ان سے ہوسکتا اپنی مباوو انر تقریر اور ابنی بے متل ف کا جو ہردکھاتے بمسی خاص مسلہ پر بولنے کے لیے وہ نتا یہ ہی اسٹیج پرا نے ہوں' اگر إلفرض وه آتے تواس سے کون ان کارکرسکتاہے کہ وہ اپنی بمثیل قا در الکلامی اور ارسلے درجہ کی ملی فالمبیت کے ہوتے ہوے ناکام رہائے ، کیا تو ہتہ النصورے یا و ننگر کتا لو<del>ل</del> للحفظ میں وہ اپنے مقصد میں کا سیاب نہو کے الحقوق والفرائص میں احفول فے ایاں بالقدرکے دقیق مسلکوعس خوبی سے نابت کیاہے اس سے ال کی سبے شل بلا خست کی داد د نبی براتی ہے البتہ اس حکد ایک بات مشکتی ہے وہ سے کراں سکے وں یا دیگرنصانیف میں آگریزی وغیرہ کے تقیل اور غیر مانوس الفاط المحمی مئے ہیں کہ اس کے کل م کے غیر ضیح ہونیکا و ہوکہ ہوتا ہے اگر نترط الصاف یہ سے بوں سے انکا ککام بے نیازر ہیگا، جنائجراس سے متعلق امور وبل كالحاظر كهنا كافي بيم

(۱) ہرزباں کے فصحاکا قاعدہ ہے کہ وہ دوسری زباں کے بہت العناظ ابنی زباں میں ستہال کرنے گئے ہیں ، مصروفتام میں بورب کے عام زبا نوائے بہت ست الغاظ میں الغاظ میں الغاظ میں الغاظ میں الغاظ موجو وہوتے ہیں ، حلیے بروا ندوا ہداری کو قدیم عربی میں تذکرہ مرور کھتے ہیں موجو وہوتے ہیں ، حلیے بروا ندوا ہداری کو قدیم عربی میں تذکرہ مرور کھتے ہیں گرمصر اوں نے اس کے ہوتے ہوے بابدرٹ کا معرب بسا بورط بنا لیا ہے ،

رم) ان کے بہاں ایے الفاظ بہت کم آپ کو ملیں گے امذااس قلت عبوب کی کنرت محاسن کے مذااس قلت عبوب کی کنرت محاسن کے مقابلہ میں کچروقعت نہیں 'اور خااس سے ان کی فصاحت بر کچروبیہ اس اے مزرا غالب ار دو کے مسلم النبوت شاعر میں گر نقادان سخن اکثر ان سے کلام بہا سخت جو طاکر دیگئے ہیں 'لیکس کیا اس معمولی خامیوں سے ان کے اصلی کمال کو کو دئ صدمہ بہونتیا ہے کلاب کا بجول دیٹا کی بہتریں نعمت ہے گراسکا حال میں ہے کہ کا شوئیں الجا جواجو تا ہے '

رم) ہم نے ماناکہ اسے الفاظ علیہ نصاحت کے دیے زیبا نہیں ، گرا کھوں نے اسٹیس کچھ اسطرے اداکیا ہے کہ بھی الفاظ جودو مروں کے بیاں سکیا نہ ہیں ان ان کے زور بیان میں آاکراس طرح حبدب ہوگئے ہیں کہ اجنبیت کا ذرہ برابراحساس نہیں ہوتا اور نہ اس سے ان کے خصوص طرز کو کچھ صدرمہ بیونخیا ہے ، یہ سارا قصور اس نہ اس اسکے خصوص طرز کو کچھ صدرمہ بیونخیا ہے ، یہ سارا قصور

اں کے زور بیاں کا ہے)

(۴) اصول نمبرمس میں ہم ہیلے کہ جکے ہیں کراصلی للاغت معنی کی بلاغت ہے ا بہذا نذیراحد کا کلام اگر بلیغے ہے تو بیجران حیند بے جوٹراور غیر مانوس الفاظ کی سبب مریدین سیدنگ رافق میں شدہ اور الدین کی

نکسته جنبوں سے آگی الاخت ہمیشہ بے نیازر ہیگی <sup>ا</sup>ر

گراں کی ساری کتابوں کو بلو مفکر ہر شخص ہے کہہ سکتا ہے کہ وہ ندہبی وا بڑہ سے استے کا ان کی ساری کتابوں کو بلو مفکر ہر شخص سے کہہ سکتا ہے کہ وہ ندہبی وا بڑہ ساتھ ساتھ ساتھ استحراج 'تا بھے کی سونسی مفرور سے وہ عموًا نہیں آئے 'اور بھی انمیس ایک کمی ہے 'اس کے خصوصیات انتاکی تخصوصیات انتاکی تخصوصیات انتاکی تخصوصیات انتاکی تخصوصی یوں کی حاسکتی ہے '

دا) ده ذری دا نره خن میں ریکر فصاحت و بلاغت کا در یا بہا سکتے ہیں، گر اس سے الگ موکر وہ دو مرسے کوچہیں قدم نہیں رکھنے ' ادر میں اس میں ایک کی ہے )

المي سي

دم دہلی کی کمکسانی زبان کو اکنوں نے ترتی دی اوراسپر جابجا محاور ات اور صزب الامثال کی کثرت الدلیج کی روح ہے ، کلام نهایت فصیح اور بلیغے ہے ، برونیسر آزاد کے خصوصیات سخن کو ہم دوطرح سے بتلانا عیا ہتے ہیں ، ایک تو دہ حبکا خاص کر تاریخی یا دیگر قسم سے واقعامت سے تعلق ہے ، دوسرے وہ جومعن تخیلات یا افساند کی خیست ارکھتے ہیں ، تاریخی واقعات ا

مصنرت عنت نے شادی کی کتبی ' اور مجبت کے قاضی نے نکاح برا معا ایتھا ، ہا یوں کو وم معرصدان كوارا فاعتى ون الي توست كے ملے كاركي مجل قرار نه لا عقا ا ابی نباب میں ہے ابی ندہ میں ہے ، ابھی بھا نیرا ورمبیلیسرے رکمت لون سركردال علاما تاب، إن وبه بدها المعتاب توسنراول كاسميرنهين جروبهدر كا رخ ب اکرا د صرس اسدکی آواز آئی ب ، قریدا بنیج کرمعلوم موالب که وه امید علقى وغاة واز بدل كربولى هى اولى توموت منعكموك مبيمي سي الاحلالية إ فن مراتاب، يرسب مبتي إيس ، گرياري بي بي دم سے ساتھ ب مكى روا تیوں کے مقاموں میں اس کے مبسب سے خطرناک خرابان الحانی برطین ، گر اس تعوید کی طرح کلے لکا سرا ، حبب وہ جودہ بورے سفر میں مقا ، تواکر ال بياس باب ك رمخ وراحت كاشرك الفاء اس مفرس كيرس اور سده كى طرف آئے ؟ ایام ولادت بہت نز دیکس تھے ، اس لئے سکیم کوامرکو کی میں جھوڑا ا دراً با آکے پرانی لاائ کوازہ کیا اس عالم میں ایک ون لازم نے آگر خردی كرسارك، اتبال كالاراطلوع بودا ، يرسّار داسيه ا ذارك وقت حبليلا يا تها. کرکسی کی آنکھ اومونہ المبی ، گر تقدیمہ صرورکہتی ہوگی کہ دکھینا موم نتاب ہوکر جمکیکا اورسارے سارے اسکی روشنی میں دہندے ہوکر نظروں سے غائب ہوجائیں کا

ہا دوں کے پاس جب سوار یہ خرالیا تو اسکی حالت ایسی ہورہی کھی کر دائیں ائیں دكيما كيمه نها إن آخر ياد آياكه كرمين ايك شك فا فدي اس نكال كرتوادا ور ذرا فرا باشك سبكوديد إكرتكون فالى نرحاب الشرائد تقديرك كما يكو كه دل ميلانديجيو؛ اس نيج كيتميم إقبال مشك كاطرح تام عالم مرسمبليكي " اس واقعہ کو را معوا ازادنے جابوں کی بریشانی عمیدہ سکم سے اس کی شادی ا دراكبركى ولا دِت كے واقعات كى تصوركس لمبغ اور دنسان انداز يال كھينچى ہے كرد تعم الى زند وتصويراً كهول بي كوركن اليي وه بلافت سي حبير حبقدر نا زكيا عبا العابي، الونى فى مرحد عهداكبرى كى تاريخ لكى مكرة دا دى درباراكبرى كے كردكو نهيس لتى بىب الكابر ب كر ملائے فقط اہم واقعات كو كما جمع كر ديا ہے اورور اي رکھے دے کیا ہے ، گر آزاد نے اس ز انہی زندہ تصویر اور اکر کے کوایکو کا ن خاکر کیندیا ہے کر گویا معلوم ہوتا ہے کو انھی ور إ رائگا ہے ، اور سے حدور حبر کی بلاغت المرك سوارى كى كينيت ده يون بال كرت بين اب دواما کے سامنے عوس دولت کی برات گذر تی ہے ، نشان کا بائشی آھے ، اس کے بعدادر اِنھیوں کی قطار ، پھر ا ہی مراتب اور اور نشا نوں کے اعمی مجلکلی المعنى بفولادى إكربن بيثا بنول براده هاليس البعش كى مسكول برويوزادى نقش ذیگارا بعض محرون برگیندون ۱۱ رنے بھینسون اورشیرون کی كها ليس كلون ستاه وعي مونئ مبست كك العورت الموراد في مورست السوندو ا کرد، برجیان اداریدا ساندنیون کاسلساین کے موسوکوس کے دم، گردن كمنبى، سينة من جي لقاكبور ، مو كمور ون كى قطاري ، عربى اميران تركى بندوستانی آمات بیاست مازویراق می خرق میالاک مین برق التیلته میلته له در باراکری صفحه

کودتے نزهاں کرتے علی حاتے تھے ، پر شیر لیگ ، چیتے گینڈے ، بتیر سے
حکل کے جانور سدھ سدھا سے شامستہ چیتوں کے جبکار وں پر نفش و نگار ،

گل گلزارا کا کھوں بر زردوزی خلاص وہ اوراں کے جبل تشمیری شایس ،
خل وزر لذب کی حبولیں اور ہے ، بیلوں کے سروں بر کلنیاں اور اج بینگ مصدروں کی فلکاری سے فلمداں کشمیر کا وُں میں جہاجی ، کی بیس گھنگو جہم جبم کرتے سلے جاتے گئے ، نشکاری کئے کہ نشیر سے منع نہ بھر ائیں ، شکاری بو بر بیال سے بیا نکال لائیں ،

ہاں سواری کی کیفیت کس بڑھ رعبارت میں بیاں کی ہے 'الفاظ کا رور مشو ا رِسُّاكَسِ خَصْدَبِ كَابِ كُرُّو إِكُونِي تَفْنَكُ عِلار اب كرركنے كا ام نبير ليشا ، ایک جگه دوق مرحوم کی خوش نصیبی کی داستال محصت میرس جب وہ صاحب کمال عالم ارواح سے کشور اجبام کی طرف عیلاتو فعدا حت سے فرست و ن باغ قدس مع بهودول كا اج سجا يا المجرى خوستبولتهرت عام نبكر جاب مین میلی اور زنگ نے بقائے دوام سے الکھوں کوطراوت مختی ، وہ تاج سريد د كاكيا تواب حيات اس بشبنم موكر برساكه ننا دا بي كوكملا بسك كا الز نه بجدینے ، ملک النعرائی کا سکراس کے نام سے موزوں ہوا ا وراس کے طغراتے شا بهی میں بینفش دواکراس برنظم ار دوکا خائمتہ کیا گیا، خِنا نخیرا ب مرکز اسب نیں کرانیا قا درانکلام میر بندوستان میں بیدا ہو، سبب اسکا یہ سے کوب باغ کا وه لبیل کھاوه باغ بر با د ہوگیا ، نهمعهٔ پیرسه ، نه ہمدشاں رہے کا نداس بدن کے سجھنے والے رہے جوخواب آباداس زباں کے انکسال تھا ، وإن بهان بهانت كاح إنور بولتائ نشرها ون يرتر موكيا، امراك كراني له در إداكبرى صفحة ۱۲ ۱۲۲۱

تیا ہوگے " گوانوں کے وارث علم وکمال کے ساتھ رو فی کماؤس محروم ہو کرحواس كويني ، وه ما دو كاطبيتي كمان سي أثبي جو إن إن مي دلبندا نداز اور عدہ تراشیں محالتی تقیس آج ن اوگوں کوزانہ کی قارع البالی نے اس تسم کے ا بچاد واختراع کی فرصت دی ہیں و اور اور کی نتا خیس ہیں کا کھوں کنے ا در إنى سے نفوو خالى بے وہ اورى مواؤں مي الرب يوس ترنے ان اقتبارات کو د کھھا م آزا د نے ان واقعات می*ں کسطر*ے انشا پر وا زی کی ورح کیولی ہے ، واقعات اٹی اپنی جگہ رکھے زیادہ اہمیت انہیں رکھتے ، کسی میں محض اتناب کہ ہا در نے اپنی میرپیشا نی نے زمانہ میں حیدہ بگم سے شا دی کی اور اکبرکی ولاوت ہوئ ایک میں ہے کہ اکبرکی مواری کی کیا کیفیت متی ، ووسرے میں ہے کہ ذوق مرحوم کی خوش نصیبی کا کہا عالم بھا انگر آزاد نے کس نصاحت اور بلاخت مے ماتھ اسکوا داکیا عضیکہ ان اقتبارا کے تعلق واقعات سے تھا سے اندرر بکر مفون سف ابنی انتا بروازی کاجوبر و کھل ایسه ، ربى عام تخيلات كى حيد شالير) برسات کاسال دکھلاتے ہیں برسات کاسان! ندست بین توکتے ہیں، سانے سے کانی گھٹا جوم کرا تھی، ابر و ہواں د إرب ، بجلي كوند تى حلى أتى جا ما ہى ميں سارس اور بكلوں كى سفية قطارین بهارین د کهاری بین ، حب إول کو کتاب (ور کبلی حکتی توریه ندست کعبی و كم كرنهندون مين حبب حات جن البهى واوارون سه لك حات جن المورعبا جِنْكُما رست مِين مبيع الكِ يكارت من المحت كامتوالاعبلي كي هرما مين آنا مے تو مندای مفتدی موا الکسد ... كربوان مى يانے لكى سے است بوكرويس له أب مان مفره ١٥٠ ١٥ ١٠ ١٥٠

بيُّد ما تاب اور شر بريض لگتا ب ، مراک مگر فراتے ہیں ا ر مب مبیح کا نور ظهور د کیفتا ہے ، توکتا ہے دیگ مشرق سے دوہ البنے لکا ، کبھی كتاب دريات ساب موج مارف لكًا كوئى شرق سى كا نورة الراتا علااتا به صبح تباشر كميرتى الى ها الله الله ورج كالاوركرن المي اسيس نبيس بدا موسك وه کتاب نهری گیند بوامی ایجالی به صبح طلائی تنالی سرید و مرس آتی ب تجهی مرفان سح کافل اور مالم نور کا حلوه ، آ فتاب کی حک و مک اور شعاءوں کا خیال کرکے صبح کی دووم و صام د کھلاتا ہے ، توکہتا ہے ، با د شاہ شرق سنزخل فلک برسوار " الج مرضع سركيد كه اكر ل كانيز ه الخ مشرت نودار ہوا ، شام کوشفت کی بهار د کھتا ہے تو کہتا ہے مغرب کی جیر کھٹ میل فتاب نے آرام کیا اور شکر فی خاور ان کرسور إلى محى كتاب جام فلك خوت جملام إلى نہیں مغرب کے الوانوں میں آگ گئی ہے ، تا روں بسری رات میں عا مدر کو کھتا ) توكتاب لاجوردى حاورس سار عفظ بوع بن، در إحديل ين لوركا جازعلام تا ہے ادر روپے کی محملیاں تیرتی میرتی ہیں" حت تویب انشان عارتون پرجمومتا ورناز کرتا به ، کرست بیات نے کلام مو

ا ژاد فسانه کے طور برا بنے ایک خواب کو بیاں گرتے ہیں ب کیا کی آئکو لگ گئی، دیکھتا ہوں ۔۔۔ کہ میں ایک باغ نوبها رمیں ہوئی بکن وسعت کی اُنہا نمیں 'امید کے بھیلا وکا کیا ٹیکا ناہے 'اس باس سے لیکھانک نظر کا مرکز تی ہے تمام عالم رنگیں اور ننا داب ہے 'سرجین رنگ وروپ کی وہوب با سات ساخی درہ اللہ آب حیات صفی مرہ '

عِکتا 'نومنبوسے ہمکتا ' ہواسے اسکتا نظرا تا ہے ' زمیں نصل ہار کی طم المار الكورس بوقلمون الدرائي الدرائك كع عانور ورخون بر میں مرب بین بسان ماکا وایر دلبرا کے عالم طاری بداک سرا او محرموکیا ، جب ورا مورش ایتران منهاے دلکش كونظ خورس دكيما اورابيا معلوم مواكه اكراك حلوں تو تشکفتگی اور تفریح کا لطعت زیا دہ ہوا میر د کھیا کہ مقوری ہی دور آ سکے ر تكيل حكيل بول كل بوس بي الب زلال ك حيث د دوب ك عك سعبل جلل كردب بي اوسي اوسي ورضة جين كر جف فرحيات اوس أجرحانور دهیمی دهیمی آواز سے بولنے سالی دیتے تھے بہاں خوب زورشورسے جرکا رہے ہر، جاروں وون ہرے ہرے درخت الملهائے ہیں اور پھول اپنی خوسٹسبوسے مہار

ان جندا تتباسات سے اس کی ہرمفتموں پر بے نظیر قا درا تکلامی کا کا فی ٹیوم المتاب احقیقت توسی کرالفاظ کی شرینی اور ال کی موزو میت اس در صری ہے کہ کا خاتمہ کیا مائے مضمول استقدر دل میں گر کرنوالات کہ بلاخت کی حان افیاع لیکن ا*ل کے کلام ایربی خلع نظمہ المگیزمری وغیرہ کے خبر* انوس الفا طریمی آگئے ہیں جو و حد اكس تقيل معلوم جوت مين اشالًا الكير نسيستي بلَ واكتَّه اكثر صب الكاوزوفيد وفيرو الكرغورت وكيوتوا سكابمي سي جواب ہے جوہم علامہ نذيراحد مستعلق و يحكم إلى ال كأفسوصيات انتأكا خلاصراول موكا،

را) ده تاریخی واقعات اوراس سے الگ بهوکرینی عام تخیلات مردواصات ب كالل مارت اور قدرت ركھتے ہیں، خلاصہ بركر ووكسى جنريا سرار سے عمر اج ىنىس، برمنموں يركمهان قادريس،

ك نيرنگ خال منيده ۲۰ ، ۲۹ )

ما ن سے دکھے کرکس کوئز جمع درہجائے خاکسار کا فیصلہ توسیسے اردوكاسب سے بطراانشا برواز إن ميس أزاوب اسكا، سبب به ب كر مركوره بالاتغ علوم ہوتا ہے کے علامہ شبلی ہیں کراس کے سارے ادبی کارنا سے محف تا ریخی اقعام ما عدوالسديس اس سالكسده موركعني اكرتا ريخ ان سے ليجائ تو وه کورندیس ریجاتے انکاکلام نصبح اور لبغے، البشر محا ورات روز مروت مبیها ست ت وفيره كى يوسن كلام كر ريور من الكي بيال برت كمي ب كمال يه ب رسیرت نکاری کے اسا دہیں انکاکلام فصیح اور لمنع ہے اس سے الگ ہوکروہ ہبت کھ لکھ سکتے ہیں گریہ انگلاصلی کمال نہیں ' نذمیراحمد کی ساری فع وبلاغت ندمب کے میدال سی کام اسکتی ہے ، گران کے کلام میں سوقیت بھی بهت زاده ه تر از دانتلی حالی اور نذیرا حد کی طرح کسی خاص فن کے واروہ میں مقید نہیں وہ ہر صعوں برنہاب کا میا ہی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ، خوا ہ ا نکا تعلَق واقعات سے ہو اِستخیالاً ت سے اور اعلے درجہ کی انتا پر دانری کا بھی کمال ہونا جا ہیں، دوسری باستانیہ ہوکہ اگر میدال تبینوں نوگوں کا کلام نعیج دور بلیغ سے مگراز او کے كلام كواستعارون كى دلفريبي شاعرانه تخنيل اورنشبيهات وتماورات كأثرت كى دهج ال سلى كلام برفوقيت ب ، غرضيكه مجوعي حثيبت سه ازاد كو اورول برترجيح اي

مك كالك نشايردازلكمتاب

موسم ریدسے معقولات الگ کرنیج تو کی نہیں رہتے ، ندیراح بغیر ندسب کے تعمید نہیں توڑسکتے ، نبیں توڑسکتے ، نبیں تاریخ نے لیجئے توقریب قریب کورے رہا میں گئے ، مائی بھی جا تنگ نئرکا تعلق ہے ہو ، کیک مائی حال میں جا تنگ نئرکا تعلق ہے ہو ، کیک آتا تا ہے اردو نعنی بروفیسر آزاد صرف انشا برواز میں جنکو کسی سمارے کی ضرورت نبیس ، اس کے واقعات بھی انفول نے حقدر لکھے ہیں تصدص رفیلن کی تیت رکھتے ہیں تصدص رفیلن کی تیت رکھتے ہیں تصدص رفیلن کی تیت رکھتے ہیں تصدص رفیلن کی تیت

اب اردوکی خدمت کا سوال ہوکر اسکی سب سے زیادہ ان بزرگوں میں سے کس نے خدمت کا سوال ہوکر اسکی سب سے کر اندہ سن کے حدود کی مست خدمت اس کے دائرہ سخن کے حدود کی تعبیر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کرکس نے کس فن میں کسفدر تھا نیٹ کھیوٹری ہیں ، ماکر اسانی سائٹھ اس امرکا فیصلہ کیا جاسکے ، ماکر اسانی سائٹھ اس امرکا فیصلہ کیا جاسکے ،

مولاناحال كے كارنام

د۲) فن سرت میں حیات سعدی میات ماوید او گارغالب ا نذیر احد کے کارنامے ا

ده) ادب میں مراقا لعروس نبات النعنی اتو بتد النصوح ارویا سے صاوته المحقوق والفرائض احتما دائم المحقوق والفرائض احتما دی مباوی الصوت مدد الفرق المحقوق و المحقوق و المحقوق و المحقوق المحتمون المحقوق المحتمون المحتم

مولانا آزاد کے کارنام

لمه افارت مدى مني عاد ا

(۱) ادب میں ۔ اُب حیات ' نیر کُ خیال 'سخنداں یارس 'مجبوعہ نظم اُر دو<sup>ر</sup> بعت کرن میول ا دبیاج دیوان ووق ، کمتو بات آزاد ا سیرا برا ل ، تندبارس وغيره ا (١) من الريخ س - ور إراكري رم) فن سيرت بيس . انكارت أن فارس رشعراد فارسي كي مخصر سوانح ) علامشلي ككازام دا) ا دب میں مشعرالعجم ۵ طبدول می*ں المجوم کلام نسبلی اردو ، نتنوی صبح اس*ا ، كاتب شلى دوحصة أن دم) نن سیرت میں سیرت نبوی دو حلِد وا رم) اریخ میں مقالات شبلی از اریخی مضامیں کامجموعی عالمنگر برایک نظرا رسائل شلی ۶ وغیر ري فلسفه مين - علم الكلام؛ الكلام ره > ندبيات ميس- طل الغالم في قرر وأخلف الامام اسکے علاوہ علامہ حیدرا یا دامیں انجن ترقی اردو کے سکریٹری رہنگے ہیں ا وبإن اسكے اسم میں است بورے كى بہترى كتابوں كارووسى ترجمہ اوا ، میں فلسفہ اجہاع ، اور تاریخ ترزں ، خاص طور رتاب ذکر ہیں ، الندوہ کے سرپرست رکھرمدت مک انھوں نے اد دوز اس کی میٹ کی اب مرشخف کے علمی کارناہے آپ کے سامنے موجود میں کا اور مبجز علا مستسلی يركسي في ندكوره بالافنول مير كان كتأبي نهيس لكسير، تذيرا حرسة افعاني ربر جندر سالے نکھدیے ، تاریخ سیرت اور فلسفہ کی طرف انھول نے آ کھو آ محفاکر نہ دیگھ

مولاً عالى نے فن سيرت اور كيم اوب ميں كتا ميں لكھ كرا بناكا مرضم كرويا ، بهذا ، ادرحالى توفدمت كي طائط سے علامت كي مقالم نهيں كرسكتے ، اب رہے آزا وتواكى زیادہ کتا ہیں فن اوب ہی میں ہیں اطلاق این سیرت میں ایفوں نے کھیم فراکھار البته نكارستان فارس فن سرسايين ايك مخقرسا رساليه الكرعلامه في فوج وكتا علاوہ سیرت اورفلسفہ میں بھی متعدد کتابیں تعمیر کی دہ سبب ہے جس سے لمنابلة المسيح داردوز إلى كى سب سے زا ده انجام ونيكا سهره علامنتلى كے سر ہے، ری حیثیت سے دکھیں تو بیصرات مولانا کے ایا ساک کو کھی نہیں میو نے ایکی مریست که اردومی فن تاریخ اورسیرت وغیره کی بهیری کتابی بهلی بهی سے موجود تعیں اس موادی ذکا دانٹیرنے وس شخیم حلبدوں میں ہندوستاں کی اسلامی اور ترش محورت کی مفسل تا درخ مکھی ، فسا ندخی نب ادب کی بہتریں کتا ب موجود تھی ' إسلام كے الري واقعات كى سى داستال كى كومعلوم نديقى ' لم كلام اورفلسفه بونان كے متعلق زبان اردو میں گچر ذخیرہ نہ تھا ، کسکے طلات کو نے اس خداستاکا اِرگراں ایے سرامیا اور اور مدتوں کی داغ ایشی اور طرح طرح کی حالفثا نیوں کے بعدا سلامی واقعات کی تحقیق کی رجو تھیں رسائل تبلی میں مل سکتے بس) او علم الكلام اورالكلام لكهراس كمي كوايك حدك يوراكيا ، علا مه كرست برشى ار دور الله فرست والمصنفيس كا قامركزا ب حبي ردوز إل كى جندا المرسميشغيرفان رميكاء مك كالك مشهورات برواز لكفناج وو نذیر احدابنی لائن رشک عربیت کے ساتھ کھی بوں ہی سے رہے ؟ إدش بخير! طانى نے مدس كے سائة مقدمه شعروشا عرى اور حيات ع ويدكك أين له كا ناكرايا ، ليك شبلى قطعًا غيرفاني بي ، تج بزارول صغے متعدد علیدوں میں ال کے قلم سے ٹکل تھے ہیں ، اور صبی موصوع پر

جو کیم لکھاگیا ہے کسی زباں میں اس سے بہتر مجوعۂ خبال موجود نہیں ، اسلنے علام شبی کی خدمات سباسے اعلے اورار فع ہیں۔

الراقع محار يوسف متعلم مدرستدالاصلاح سرائتميه، فواكن الم سرائتميسر صلع اعظم گذهه



ك افادات مدى مفير منذل ا

## كتب مصنفته سلعلما فالشرووي حافظ نديرا حدمرهم ومنفور

حائل تراميد ترجه بن الطور وفرم المان وفرزاك الفافا اردو مفروص ترام تعديد كليف كے قابل فعيت مي ر ده سوره فی من سوره در بری بی منظم و فلیفه بیر سطنے دالون کے لیے بہت ضروری ہے تیمیت • الر ادعیته القران بران شرای کی ساری دعالین معترجمه وخواص الحقوق والفراكض (٣ جلد) زرب اللم كے ماليد مسأل كالجوعة قرآن شريف كي آيات احادیث كے ساتھ مر جبها در سلام كي هاينت كا دلالل وبرا بن أنا طعه سعاتبات جوسلما ن بين عقيد من بكابونا جاسوده إس كما كو فرايس نظم نظر ولا در مروم كي نظون كالجوعد بصاحت إس مرك كه كهان اوركس موقع برير طعي كمك - تيمت مراة العروس الركيون كواروخاندواري اربليقيه كلعاف كي سيسي مبتسركتاب مهغري اكبري كاتصه تبميت ١٦٠ مرا نبات لنعش- مراة العرب س كا دوسراحصه تونبر انصوح عورتون كونيك كردارى اورنيهي وخلاقي تعليم دينے كالهترين طريقه تيست محضات متعددازدواج كروح فرسافا مج وتيمت 12 رويليے صادقہ پخلف نراہب کا مقا بہرسسلام سے۔ تیمت ايامل - بيواؤن كم طلات كادر ناك نولو تنيت ابن الوقت والكرتزي وضع كي كورانة تقليد كتر تبا مكن نتائج تيمت موغط حسسند مولاا كي صلى تصيحت آميز خطوط فرزندك نام متتخب الحكايات بجينك ليحورني جوتي دحبب بنجرخركهانيان تميت ين بير مغير نصيحت المي فخلف منساين كالمجوء مجوسك يه تبمت صرف صغير - اردوز بان مين فارس گرامر تمت نصاب خسرو بدير ازك فان بارى تيت رسم فخطر المانويي كرتوا عدادا كوسك يے تيمست با دی کا منه سلیس اردوین عربی منطق کے قوا عد تیمت إ بغناك في اصرف عرب كى بترين كرام اردوين تميت لكيروتكا مجوعد ، وطدون ين ١٨٧ كير (الك الك حشد فروضت نوشك) تيت سطالب القرآن مرآن شري كانبركا بهاحد يقبا كفاجا بكا تعاجباب ديالي تعيت سينفكاية: الناظر كبسالينسي لكفتو

المثلاثين - JAU بإدى وتا القالو خزراناع

باد مرا دول ۵. دول ۵. parl. رافخضارند مر مطابات دردمان مرسیخ الدلت إرام المالة المر ا درا كمرز دن أجلت كا أينه الروغاني خال إلامة

| a management               | 49E<br>(14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 91 S C でん,            | 1         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Commence of the control of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | mandary . |
| ng na dan mgama pan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | :         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | :<br>     |
|                            | The state of the s |                         |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rim Saksera Collection, |           |
|                            | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MYNAM                   |           |
| ``                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANAM                   |           |

8. 2

POE AJSPYCA

(1-)

Date | No | Date | No.